أَبِ مُذَقِيجًا عَتْ كَعِقَالْدُومُ وُلاتْ بِرَجِالِيسَ اعْتَرَاصَاتُ أَوْرَانَ كَعُسَتَنْ رَجُوابانِ كَالْيَكِ وَلَيَ الْمُرْجِعُوعِهِ ارَعِينَ شِيسَى دَرَعُقَامُ رَعُعُولاً سِينَ عَنْفِي المعرُونُ بِنه رز مؤلانًا بِعُتَّ زُلِظِ هُرِيمُسِي سُنِي پِبَالِي كِيشَازُر إِلَى

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ

جواب حاضر ہے مولانا محمد اظہر شمسی كتاب مولف

جامعة شمس العلوم گلوسي مئو

مولوی توصیف رضا تقلینی ،مولوی محرم شرمصاحی يروف ريدنگ :

عن طاعت : عدا 2016

في من الم

کیوزنگ : بلال اشرف قادری (امجدی رود گھوسی مئو)

> قمت 40/-

mob:9889690416

#### ملنے کے پتے:

كتب خاندا مجديه، ٢٥ ملياكل، جامع مسجد، د بلي ١٥١١-23243187 كتب خاندا مجديد،

نیوسلور بک ایجنسی 14 ، گرعلی روڈ ، بھنڈی بازار مبئی۔ ۳

عرقی کتاب گھر، حیررآباد \$

مدينه كتاب همر، أولذا كرورود، ماليكاؤل، مهاراشر (موبائل 9325028586) \$

مدنی بک اسٹال،قادر بیمسجد کمپلیس،بنکاپورچوک، ببلی، دھارواڑ، کرنا تک \$

#### فهرست مضامين

| عفى | عناوين                                                                       | لمبرشار |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 10  | بينك آپ خاتم النبيين بين                                                     | 1       |
| 11  | مثل رسول کوئی نہیں                                                           | 2       |
| 12  | جسم رسول بے سابیہ                                                            | 3       |
| 12  | ببشك آب صلّ الله المالية م كعلم غيب عطاكيا كيا                               | 4       |
| 14  | علوم خمسه كاتجى علم الله تعالى نے اپنے محبوب صلى الله عليه وسلم كوعطا فرمايا | 5       |
| 17  | شفاعت رسول صلى المالية والمسلم                                               | 6       |
| 18  | انبیائے کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں                                         | 7       |
| 19  | ز يارت ِروضة رسول صالبيني المالية                                            | 8       |
| 20  | تركات رسول من المالية اليهة سے بركت حاصل كرنا طريقة صحابہ ہے                 | 9       |
| 22  | بعدوصال آپ الله ولفظ "يا" كى ساتھ بكارناسنت صحاب ہے                          | 10      |
| 24  | بعدوصال آپ الله کاوسیله پکرناسنت صحابه ہے                                    | 11      |
| 25  | بعدوصال آپ الله است صحابه م                                                  | 12      |
| 26  | غیراللہ سے مدد مانگنا قرآن وحدیث کے موافق ہے                                 |         |
| 27  | بعددفن قبر پراذان دیناحدیث رسول کے موافق ہے                                  | 14      |
| 28  | قبرول کی زیارت کرناسنت رسول بھیے ہے                                          | 15      |
| 29  | بروں پر چادر چڑھاناطر يقد صحابے                                              | 16      |
| 30  | بر پر پھول ڈالناسنت ہے                                                       |         |
| 31  | بروں کواو پنی اور پختہ کرنا درست ہے                                          | 18      |

|    | 18.                                                       | اربعیں۔ |
|----|-----------------------------------------------------------|---------|
| 32 | مزارات اوليا پرگنبد بناناسنت صحابه ب                      | 19      |
| 34 | قبر برقر آن مقدس کی تلاوت کرناسنت صحابہ ہے                | 20      |
| 36 | ميت كوايصال ثواب كرناسنت رسول اورطريقة صحابه              | 21      |
| 37 | مت کے لیے اجماعی طور پر دعا ہے مغفرت کرناسنت ہے           | 22      |
| 38 | ميت كا تيجه، دسوال اور چاليسوال وغيره كرنامتحب ب          | 23      |
| 39 | ہرسال عرس منانا سنت رسول اور معمول صحابہ ہے               | 24      |
| 40 | سامنے کھر کھ کر فاتحہ پڑھنا سنت رسول بھٹا کے موافق ہے     | 25      |
| 42 | ذ کرمیلا دمصطفی کی سنت رسول اور معمول صحابہ ہے            | 26      |
| 44 | خوشی کے موقع پر مال خرج کرناسنت صحابہ ہے                  | 27      |
| 44 | نیک کام کے لیے دن مقرر کرنا سنت رسول ہے                   | 28      |
| 45 | قیام تعظیمی کرناسنت رسول اور معمول صحابہ ہے               | 29      |
| 47 | الصلوة والسلام عليك يارسول الله بردهنا سنت صحابه          | 30      |
| 48 | کرامات اولیاحق ہے                                         | 31      |
| 49 | تی علی الفلاح پر کھڑا ہونا حدیث پاک کے موافق ہے           | 32      |
| 51 | نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھناسنت ہے                   | 33      |
| 53 | نماز میں آہتہ آمین کہناسنت رسول ہے                        | 34      |
| 53 | نمازیس رفع یدین کرنامنع ہے                                |         |
| 54 | عدیث پاک میں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کاذ کرموجود ہے       | 36      |
|    | ئلوٹھاچومنا سنت صحابہر ضی اللہ عنہم ہے                    | 37      |
| 55 | زرگول کا ہاتھ چومناسنت صحابہ ہے                           | 38      |
| 58 | کے میں تعویذ پہننا درست ہے<br>گلے میں تعویذ پہننا درست ہے | 39      |
| 59 | عان وید پاتا ورست ہے                                      | 40      |
| 60 | كافركوكافرند كهنے والاخود كافر ہے                         | 41      |
| 63 | رصدی کے خاتمہ پرایک مجدد کاظہور                           | 71      |

## شرف انتساب

ماضی قریب کے ان خلد آشیاں بزرگوں اور بےلوث خادموں لیعنی

نيازمند

محمداظهرشمسى

### دولفظ تالیف کے

دور حاضر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بہت سارے لوگ اسلامی چوغہ پہن کراس است میں فتنہ وفساد ہر پاکر رہے ہیں ، ہرگروہ اور ہر جماعت اپنے آپ کوئی پر ہونے کا دونی کررہی ہے ، اور اہل فی '' اہلسنت و جماعت' کے عقا کدونظر یات کوشرک و بدعت سے تعبیر کررہی ہے ، لیکن یا در کھیں! اس امت میں اگر کوئی فی گروہ ہے تو وہ اہلسنت و جماعت ہے ، اس جماعت کے جتنے عقا کدونظریات اور افکار و معمولات ہیں وہ سب قر آن وحدیث کے موافق ہیں ، یہ الگ بات ہے کہ باطل گروہ اس کی تہہ تک نہیں پہنی فی آٹر میں اس کے قائم کوئی ہی جاتے ہوں تو اپنے گندے اور باطل عقیدے کی آٹر میں اس کے حقائی کوئی ہوئی کر تے۔

میں نے جب معاشرہ کا جائزہ لیا اور لوگوں سے ملاقات کی تو مجھے معلوم ہوا کہ
لوگ کچھ ممائل میں الجھے ہوئے ہیں وہ اپنے عقائد ومعمولات کے سے ہونے کے دلائل
قرآن وحدیث کی روشنی میں تلاش کر رہے ہیں، میں نے سوچا کہ ہمارے اسلاف نے تو
ان ممائل پر اتنی کتا ہیں تحریر کی ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے ، لیکن ان کتا بوں کو بجھنا عام
ذہنوں کا کام نہیں ، ان کو ایک عالم ہی سمجھ سکتا ہے، بہر حال عوام کو ان ممائل کا سیح جو اب
مہم انے کی ضرورت پیش آئی تو پچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ان ممائل پر ایک عام
فہم رسالہ تحریر کریں جس میں ہر بات قرآن وحدیث کے دلائل سے مزین ہو، میں نے
ہائی بھرلی کئی پچھ دنوں تک مجھے موقعہ میسر نہیں آیا۔

ایک مجھے خیال آیا کہ ان مسائل پر کچھتر برکروں ،عوام کی فکروخیال کومدِ نظر رکھتے ہوئے میں نے قلم اٹھالیا اور بفضلہ تعالیٰ ہفتہ دس دن کے اندر اس رسالہ کواپنی

منزل تک پہنچادیا۔

ہم نے اس رسالہ میں ان مسائل پر روشنی ڈالی ہے جن مسائل کو لے کر پچھلوگ ہم پرشرک وبدعت کے تیر برساتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ کیااس کا ثبوت قر آن میں ہے؟ کیا بی صدیث سے ثابت ہے؟ ہم نے اس رسالہ میں قر آن وحدیث اور صحابۂ کرام وبزرگان دین کے اقوال وافعال سے ان مسائل کا مستند جواب دینے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی ہم سب کوچے سمجھ عطافر مائے۔

میں سرا پاممنون ومشکور ہوں نواسہ شیخ العلماء استاذگرای ادیب لا ثانی حضرت علامہ مولانا افتخار ندیم قادری صاحب قبلہ کا جنہوں نے اس رسالہ کی نظر ثانی فرمائی اور ایک حسین تقریظ جمیل تحریر فرما کراس کتاب کے حسن کو دوبالا کیا، اور مولانا محمد کمال شمسی صاحب قبلہ کا جن کے مفید مشور ہے میری کامیا بی کی ضانت ہوا کرتے ہیں، اللہ تعالی انہیں جزائے خیرد ہے۔

الله سبحانه تعالی سے دعا ہے کہ اپنے حبیب صلی الله علیہ وسلم کے صدیے وظفیل میں مہیں "ما انا علیہ واصحابی " کے مصداق' اہلسنت و جماعت' کے دامن سے وابستہ رکھے اور جمیں اپنے محبوب صلی الله علیہ وسلم کی سنتوں اور اپنے محبوب بندوں کے طریقوں پر چلنے اور ان کی باتوں پر مل کرنے کی تو فیق عطافر مائے اس رسالہ کوعوام الناس کے لیے باقع بنائے ، آمین بجاہ سید المرسلین صلی الله علیہ و سلم۔

احقر عمداظهرشسی عرصفر کے ۱۳ اومطابق ۲۰ رنومبر ۱۵ می وروز جمعہ

#### تقريظ جميل

#### نواسته في العلماء حضرت علامه مولا ناافتخارنديم قادري

شيخ الا دب جامعة مس العلوم گھوسى ،مئو

اربعین نولی ایک مبارک اور مستحسن اقدام ہے اس کی روایت و درایت اور ترتیب واشاعت کوئی نئی چیز نہیں بلکہ اس کا سلسلہ خیر ، خیر القرون تک دراز ہے ، محد ثین عظام کی سختین و تصرح کے مطابق اس کی اولین سعادت حضرت عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئی ، اور آپ ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت عظمی اور مرثر دہ جانفز اکے مستحق تھہرے کہ جس کے متعلق پیارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا تھا ، مَن حَفِظ علی اُمّتِی اَزْ بَعِیْنَ حَدِیْثاً فِی اَمْدِ دِینِها بَعَثَهُ اللهُ فَقِیْهاً وَکُنْتَ لَهُ یَوْمَ الْقِیّامَةِ شَافِعاً وَشَهَ یَدا الله تیارک و تعالی اسے زمرہ فقہا میں اٹھائے گا اور میں اس کی روز محشر شفاعت کروں گا ، اور اس کے لیے گواہی دوں گا ، واضح رہے کہ ان اربعینات میں سب سے کروں گا ، اور اس کے لیے گواہی دوں گا ، واضح رہے کہ ان اربعینات میں سب سے زیادہ شہرت و قبولیت حضرت امام نو وی رحمۃ اللہ علیہ کی اربعین کو حاصل ہوئی۔

چنانچ الله کے رسول دانائے خفایا وغیوب حضرت سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کے پیش نظر محد ثین عظام، علیا ہے کرام اور خسر وان قلم اپنے عہد اور اپنے دور میں مختلف موضوعات پر اربعینات کی ترتیب و اشاعت کا خوش آکندفر یضہ انجام دیتے رہے اور ایک خلق خداان سے مستفیض و مستنیر بھی ہوتی رہی، اسی سلسلة الذہب کی ایک کڑی ''اربعین شمسی درعقائد و معمولات می خفی' بھی ہے۔ لائق مولف نے اپنی اس اربعین میں ارشادات رسول مقبول صلی الله علیہ وسلم میں سے ان

احادیث کا انتخاب کر کے ایک ایساحسین عطر بیز اور دلآویز گلدسته تیار کیا ہے کہ جس سے سواد اعظم اہلسنت و جماعت کا اثبات اور مخالفین اہلسنت مثلاً وہائی دیوبندی تبلیغی اور مودودی وغیرہ کاردبلیغ ہوتا ہے۔

عزیز مرم مولانا محمد اظهر شمسی نے اس کتاب میں ان عقائد ومعمولات کو جو ہمارے بزرگوں کے واسطے سے ہم تک پہنچے ہیں" جن پر بدند ہبوں کی طرف سے کفر وبدعت کے فتاوے لگائے جاتے ہیں" کوا حادیث رسول صلی الشعلیہ وسلم سے آراستہ اور مزین کیا ہے۔ پہلے عنوان قائم کر کے اس سے متعلق حدیث مع حوالہ تحریر کیا ہے۔ اس کے بعد ترجمہ اور تشریح کے ذریعے عقائد ومعمولاتِ اہلسنت کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور حزیز الا الله خیراً بلاشبہ بیہ کتاب مستطاب بقامت کہتر بقیمت بہترکی عین مصداق ہے، اور حزیز جال بنانے کے لائق ہے۔

دین اوردینی درسگا ہوں سے دوری اور اسلاف بیز اری کے اس دوریس ادارہ ہذا کے نوجوان علما و فضلا کا قرطاس قلم سے گہرالگا و یقینا بانی ادارہ اور ان کے رفقا کار کے اخلاص اور دلِ دردمند کامحسوس فیض ہے ،عزیزم موصوف کی اس سے پہلے بھی دو کتا ہیں (۱) ۱۳ سراصلاحی معلومات (۲) جیرت انگیز قرآنی معلومات ،منظرِ عام پرآچی ہیں اور ارباب علم وفن اور مشائخ حرم سے خراج عقیدت اور داد تحسین حاصل کرچی ہیں مولانا محمد المہرشسی اپنی مولفات کی بدولت فضلا ہے جامعہ شمس العلوم میں اپنے احباب واقران کے درمیان اظہر من اشتمس ہیں۔ اللہ کر بے زورقلم اور زیادہ آئین۔

خاک پائے بزرگان دین افتخارندیم قادری استاذ دارالعلوم اہلسنت مدرستمس العلوم گھوی مئو اارجمادی الاولی کے ۳۳ إرهمطابق ۲۰ رفر دری لاان ب

# بيتك آپ خاتم النبيين بي

س ا: کیاحضوراقدی اللے کے بعد کوئی نی پیدا ہوسکتا ہے؟

جواب: ہرگز نہیں!حضورا قدی ﷺ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ آپ ﷺ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ابودا وُد شریف میں حضرت تو بان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

اَنَا خَاتِهُ النَّبِی اِسْ اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ

(ابوداؤدشريف جلددوم ص: ۵۸۳ ... مشكوة شريف ص: ۲۵ )

ترجہ: میں خاتم النبیین ہوں، میر ہے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

حدیث پاک ہے معلوم ہوا کہ حضور اقد س کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، آپ
نہوں میں آخری نبی ہیں، اور آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوگیا۔ مسلم شریف میں ہے کہ:

ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہا حضور اقد س کے وصال کے بعد حضرت ام ایکن رضی اللہ عنہا کی زیارت کے لیے پنچے۔ حضرت ام ایکن نے بہتری دیکھا تو رو نے لکیس۔ انہوں نے کہا آپ کیوں رور ہی ہیں؟ کیا آپ جانی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں رسول اللہ بھے کے لیے بہتری کے سوا پجھنہیں؟ وہ فرمانے جانی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں رسول اللہ بھے کے لیے بہتری کے اللہ تعالیٰ کے یہاں رسول اللہ بھے کے لیے بہتری کے اللہ تعالیٰ کے یہاں رسول اللہ بھے کے لیے بہتری کے اللہ تعالیٰ کے یہاں رسول اللہ بھے کے لیے بہتری کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں رسول اللہ بھے کے لیے بہتری ہی ہے:

وَلْكِنْ أَبْكِيْ أَنَّ الْوَحْیَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّهَاءِ ۔

ترجمہ: یعنی میں تواس چیز پرروتی ہوں کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور اب آسان
سے وحی آنا بند ہو چکی ہے۔ (مسلم شریف جلد دوم ص: ۱۹۱... ابن ماجه شریف ص: ۱۹۱۸)

المواہب اللد نیم میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وصالی نبوی کے وقت کہا

ان تمام روایتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سر انور پرختم نبوت کا تاج سجا کرمبعوث فرمایا۔ آپ کھی نے تشریف لاکر باب نبوت کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اس لیے اُب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوسکتا ہے۔ آپ کھی کے بعد اگر کوئی نبی ہوسکتا ہے۔ آپ کھی کے بعد اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر بے تو وہ جھوٹا، مرتد اور واجب القتل ہے۔

# مثل رسول کوئی ہیں

س ٢: كياكوئي حضورا قدس الله كمثل موسكتا ہے؟

جواب: ہرگزنہیں! بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کے حضورا قدس ﷺنے (صحابہ سے ) فرمایا:

لَاتُوَاصِلُوا قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي آبِيْتُ يُطْعِبُنِيْ رَبِّي وَيَسْقِيْنِي -

(بخاری شریف جلد دوم ص: ۱۰۸۴ ... مسلم شریف جلداول ص: ۳۵۱... مشکوة شریف ص: ۱۷۵ ... مثر ترجمه نتی او گرات دن پر در پروزه مت رکھو صحابہ نے عرض کیا حضورا آپ تو رات دن پروزه رکھتے ہیں حضورا قدس کے فرمایا کہ میں تمہارے شل ہرگز نہیں ہوں ، بیش میں اس حال میں رات گرارتا ہوں کہ میرار ب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ حضورا قدس کی کوا پی طرح بشر کہا کفاروں کا طریقہ ہے ؛ کیوں کہ آپ کی کا زمانے میں کھار آپ کوا پی طرح بشر کہا کرتے تھے۔ قرآنِ مقدس میں بہت می ایک اور این طرح بشر کہا کرتے تھے۔ قرآنِ مقدس میں بہت می ایک آپ سین ملتی ہیں جن میں انبیا ہے سابقین کوان کے زمانے کے کفار انہیں اپنے شل بشر کہا آپ بیش متی ہیں جن میں انبیا ہے سابقین کوان کے زمانے کے کفار انہیں اپنے مثل بشر کہا کر ت

#### جسم رسول بےسابیہ

س م: كياحضورا قدى الله كجسم مبارك كاسايرها؟

جواب: نہیں! حضور اقدی اقدی کا سایہ مبارک نہسورج کی دھوپ میں نظر آتا

تھا، اور نہ چاند کی چاندنی میں۔حضرت عبداللہ ابن مبارک اور حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں:

لَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظِلُّ وَلَمْ يَقُمْ مَعَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظِلُّ وَلَمْ يَقُمْ مَعَ السِّر اجِ إِلَّا غَلَبَ ضَوْءُ لا ضَوْءُ لا مَعَ السِّر اجِ إِلَّا غَلَبَ ضَوْءُ لا ضَوْءُ لا مَعَ السِّر اجِ إِلَّا غَلَبَ ضَوْءُ لا ضَوْءً لا مَعَ السِّر اجِ إِلَّا غَلَبَ ضَوْءٌ لا ضَوْءً لا مَعَ السِّر اجِ إِلَّا غَلَبَ ضَوْءٌ لا مَعَ السِّر الجِ اللهِ عَلَبَ ضَوْءً لا مَعَ السِّر اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم طِلَّا وَلَهُ مَعْ السِّر اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم طِلَّا وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم طِلَّا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم طِلَّا وَلَهُ عَنْ وَمَا وَلا مَعَ السِّر اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَلَهُ مَنْ وَمَعْ السَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسُولًا مَعَ السَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسُومً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا لِمَعْمَ السَّمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْكُم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْه

(الخصائص الكبرى, جلد اول ص: ٢٨ ـ زرقاني على المواهب جلد ١٢٠٠. جمع

الوسائل للقارى جلداول ص: ٢١١)

دهوب میں چلتے تھے،توجسم یاک کاسانیبیں پڑتا تھا۔

ترجمہ: سرکار دوعالم ﷺ کےجسم پاک کا سامینہیں تھا، نہ سورج کی دھوپ میں نہ
چراغ کی روشن میں۔آپﷺ کا نور سورج اور چراغ کے نور پر غالب رہتا تھا۔
حضرت امام احرقسطلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ:
حضور اقدی ﷺ کےجسم اطہر کا سامیہ نہ آفتاب کی روشنی میں پڑتا تھا، نہ ماہتاب کی
چاندنی میں۔ابن سبح اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ، حضور نور ہے، اسی لیے چاندنی اور

(المواهب اللدنيه جلد اول ص: ١٨٠ ـ زرقاني جلد ١٨٠ ص: ٢٢٠)

## بينك آب الله على على على الله

س : کیاالله تعالی نے اپنے بیارے محبوب کی کوئلم غیب عطافر مایا تھا؟ **جواب: ہ**اں! آپ کی کواللہ تعالی نے ماکان و مایکون (جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہو نے والا ہے ) کے جمیع علوم سے سرفر از فر مایا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عمر

رضى الشعنه فرماتے ہيں:

قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَاماً فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَلْهِ الْكَلِّي حَتَّى دَخَلَ آهُلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَآهُلُ النَّارِ مَنَا زِلَهُمْ حَفِظَ ذٰلِكَ مَنْ حَفِظُهُ وَنُسِيَهُ مَنْ نُسِيّهُ وبخارى شريف جلداول ص: ١٣٥٣ مشكوة شريف ص: ١١٥) ترجمہ: ایک بار حضور اقدی اللہ ہم لوگوں ( کے جمع ) میں کھڑے ہوئے ، تو آپ ابتداے آفریش سے جنتیوں کے جنت میں اور دوز خیوں کے دوز خ میں داخل ہونے تک کے سارے حالات کی جمیں خردے دی (آپ علی سے سننے والوں میں) جس نے اس بیان کو یا در کھا، اس نے یا در کھا اور جو بھول گیا، وہ بھول گیا۔ علم غیب ان باتوں کے جانبے کو کہتے ہیں جن کو بندے عادی طور پر اپنی عقل اور (تفسير كبير، جلدازل ص: ١٤٢) ایخ واس سے معلوم نہ کرسکیں۔

قرآن مقدس ياره ٢٩ ركوع باره يس ع:

عْلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ آحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَطَى مِنْ رَّسُولٍ ـ ترجمه: ليخى غيب كا جانبخ والا (الله تعالى) تو وه صرف اپنے پیند يده رسولوں كو بى

غیب برقابودیتا ہے۔

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کوغیب پر قابودیتا ہے، اور جسےغیب پر قابوہوتا ہےوہ غیب ضرور جانتا ہے، تو ثابت ہوا کہرسول غیب ضرور جانتے ہیں۔ المامغ الى رحمة الشعلية فرمات بيلكه:

نبی کے لیے ایک الی صفت ہوتی ہے کہ جس سے وہ آئندہ غیب کی باتیں جان لیا

(زرقاني, جلداولص: ٢٠٠٠ انوار الحديث ص: ٢١) - 425

ا كابرعلما عديوبند كے پيرومرشد حاجى امدادالله صاحب مهاجر كلى رحمة الله عليه اپنى مشهوركتاب "شائم الدادية مين تحرير فرمات بين: "الوگ کہتے ہیں کہ علم غیب انبیا دادلیا کونہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں کہ اہلِ حق جم طرف نظر کرتے ہیں دریافت دادراک مغیبات ان کو ہوتا ہے۔ اصل میں بیام حق ہے، اس معزت علیہ السلام کو حدیبیہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے معاملے کی خبر نہ تھی ان کو رئیل اپنے دعویٰ کی سمجھتے ہیں، پیغلط ہے، کیوں کہ علم کے داسطے تو جہ ضروری ہے'۔

(شمائم امدادیه ص:۱۱۵)

اور مدرسہ دیوبند کے ناظم تعلیمات مولا نامرتضیٰ حسین در بھنگی توشیح البیان ص: ۳ پر لکھتے ہیں:

"حفظ الایمان میں اس امر کوتسلیم کیا گیاہے کہ سر کار دوعالم اللی عاصل ہے۔" الہی حاصل ہے۔"

اور صفحہ ۸؍ پرآ کے لکھتے ہیں کہ' سرکار دوعالم اللہ کو مغیبات اس قدر دیا گیا تھا کہ دنیا کے تمام علوم کو اگر ملائے جائیں تو آپ کے ایک علم کے برابر نہ ہوں۔

علوم خسد كالجمي علم الله تعالى نے اپنے محبوب علی کوعطافر مایا

س ۵: کیااللہ تعالی نے حضور اقدس کی کوعلوم خمسہ کا بھی علم عطافر مایا ہے،اس کا شہوت حدیث پاک میں ملتا ہے یانہیں؟

جواب: علوم خمسہ سے مرادیہ پانچ علوم ہیں (۱) قیامت کب ہوگی (۲) بارش کب ہوگی (۳) ماں کے پیٹ میں کیا ہے (۴) کل کیا کر ہےگا (۵) کہاں مرےگا۔

الله تعالیٰ نے اپنی عطاسے ان پانچوں با توں کا علم حضور اقدس کے وعطا فر مایا ،

حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہمار وایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس کے ارشاد فر مایا :

اِن اللّٰه رَفَع لِی اللّٰ نُیا فَانَا انْظُرُ اِلَیْهَا وَ اِلیٰ مَا هُو کَائِنَ فِیْها اِلیٰ یَوْمِ الْقِیْمَا وَ اِلیٰ کَا انْظُرُ اِلیٰ کَفِی هٰ فِیْها اِلیٰ یَوْمِ الله سِی الله والی کُفِی هٰ فِیه اِلله الله الله والی کُفِی هٰ فِیه اِلله الله والی کُفِی هٰ فِیه اِلله الله والله والله والله کُفِی هٰ فِیه اِلله الله والله والله والله الله والله والی والله و

ترجمہ:الله تعالی نے میرے سامنے ساری ونیا کو پیش فرمادیا، پس میں اس دنیا کے

اور جواس میں قیامت تک ہونے والا ہے، اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی تھیلی کو دیکھ

حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ الشعلیہ فرماتے ہیں کہ:
حضورا قدس کے کوان پانچ کاعلم دے دیا گیا اور علم قیامت اور علم روح بھی اور ان
کوچھیانے کا حکم فرمایا۔
(الخصائص الکبری جلد دوم ص: ۱۹۵)

صدیث پاک اور مذکورہ روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیارے محبوب کی کوان پانچ علوم سے آگاہ فرمایا ہے ، اُب ان پانچوں باتوں کا ثبوت صدیث یاک کی روشن میں ایک ایک کر کے ملاحظ فرمائیں:

(مشكؤةشريف ص: ١٨٥ \_ جامع صغير جلداول ص: ١٠٥)

ترجمہ: میں اور قیامت مثل ان دو متصل (ملی ہوئی) انگلیوں کے ہیں۔ (۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمار وایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے بعض علامات قیامت ذکر کرکے فرمایا:

ثُمَّرَ يُرْسِلُ اللهُ مَظِراً كَأَنَّهُ الطَّلُّ فَيُنْبُثُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ وَ فَيُ نُبُثُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ وَ فَي مَنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ وَ فَي مَنْهُ أَجْسَ سِلُولُوں كَ رَجْمَة فَي اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

(٣) حفرت ام فضل رضى الشعنها روايت كرتى بين كه رسول الشرائي في خرمايا:

تلِلُ فَاطِمَةُ إِنْ شَاءَ اللهُ غُلَاماً يَكُونَ فِي جَبِرِكِ فَوَلَكَ فَاطِمَةُ

الْحُسَيْنَ فَكَانَ فِي جِبْرِيْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

(مشكؤةشريفص: ٥٤٢)

ترجمہ: فاطمہ کے یہاں ان شاء اللہ لاکا پیدا ہوگا جو تیری گودیس پرورش پائے گا،تو حضرت فاطمہ کے یہاں حضرت حسین پیدا ہوئے اور وہ میری گودیس پلے جیسا حضور اقدس بیٹے نے فرمایا تھا۔

(٣) حفرت مهيل بن سعدرض الشعندروايت كرتے بي كدرسول الشرائي في خير كون فرمايا: لَا عُطِينَ هٰنِ ١٩ الرَّايَةَ غَداً رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَكَيْهِ يُحِبُ وَيَهِ الرَّايَةَ غَداً رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَكَيْهِ يُحِبُ اللهُ وَرَسُولَهُ وَرَسُولُهُ وَيُعُولُهُ وَلَهُ وَيَعْمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَيُعْتُ وَلَهُ وَلَهُ وَيُعْتِي فَا لِللهُ وَرَسُولُهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَا لِهُ وَلَا لِهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا لِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ لَا فَا فَلَا فَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِه

ترجمہ: میں اس جھنڈ ہے کو کل ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فخ دے گاوہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ ورسول کا وہ محبوب ہے۔

(۵) حضرت انس رضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس بھنے غزوہ بدر میں پہلے ہی فر مایا:

هٰنَا مَصْرَعُ فُلَانٍ يَضَعُ يَلَ لَا عَلَى الْآرْضِ هُهُنَا وَهُهُنَا قَالَ فَمَا مَاطَ اللهُ عَلَى مُوضِع يَلِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(ابوداؤدشريف جلددوم ص: ٨...مشكوة شريف ص: ٥٢٣)

ترجمہ: یہ فلاں کافر کے گرنے کی جگہ ہے اور آپ نے زمین پر ہاتھ رکھ کرفر مایا یہاں اور یہاں (وہ کافر مرے گا) حضرت انس فر ماتے ہیں وہ کافر رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ کے نشان سے آگے پیچھے نہ ہوا۔

ان پانچوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کی کوعلوم خمسہ کا بھی علم عطافر مایا ،اور حضورا قدس کی نے ان علوم کو بیان بھی فر مایا جیسا کہ احادیث مذکورہ سے ظاہر ہوا، تواب ان علوم پر حضورا قدس کی کومطلع نہ ماننا کیسی ہے ایمانی اور گمرا ہی ہے ،اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔

شفاعت رسول صلى الله عليه وسلم

س ٢: كياحضور اقدى الله قيامت كون لوگول كى شفاعت فر ما عيل كي؟ جواب: بان! حضور اقدى اللها الله المتول كي شفاعت فرما تين كے مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی الشہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عللے نے ارشاد

اَنَا سَيِّدُ وُلُدِ احْمَر يَومَ الْقِيْهَةِ وَاقِلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَاقِلُ شَافِع وَاوَلُ مُشَفَّعٍ . (مسلمشريف جلددوم ص: ٢٢٥...مشكو قشريف ص: ١١٥) ترجمہ: میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور میں سب سے پہلے قبر

سے اٹھوں گا اور سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا ، اور سب سے پہلے میری ہی

شفاعت قبول کی جائے گی۔

حضرت شيخ عبدالحق محدث د الوي رحمة الله عليه محميل الايمان ميں فرماتے ہيں كه: شفاعت حق ہے اور انبیا ومرسین ، اولیا وصالحین ، علما وملائکہ کو بارگاہ عزت میں عزت ووجابت حاصل ہے، اور انہیں گنا ہگاروں کے گنا ہوں کے لیے شفاعت کا بارگاہ الی میں تن حاصل ہے، اور سب سے پہلے جوشفاعت کا دروازہ کھولیں گے، وہ حضور اقدى الله بين كل بروز قيامت ظاهر موجائے گا كدان كو بارگاہ اللى ميں كتنى جاہ وعزت ے کہوہ دن انہیں کی وجاہت کا دن ہے، اور عزت انہیں کی عزت ہے۔ حاصل سے کہ مہمان ہوں گے اورسب اہل محشر علی ہوں گے۔

قرآن مقدس میں وارد ہے کہ 'عقریب تمہارارب تمہیں اتناعطافر مائے گاکہ اے محبوبتم راضی ہوجاؤ کے 'لینی اے میرے محبوب میں تم کواس قدر نعت ورحمت دول گاکتم راضی ہوجاؤ کے،اور میں کی آرزو سے تمہارے دل کوشکتہ نہ ہونے دول گا،اے

میرے محبوب تمام جہاں تو میری رضا طلب کرتا ہے، اور میں تمہاری رضا چاہتا ہوں، تو میرے ایک حضورا قدس بھائی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک تو میرے ایک حضورا قدس بھٹافر مائے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک تو میرے ایک ایک امتی کی مغفرت نہ فرمائے گا۔

ایک اور مقام پرشنے عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ الشعلیہ فرماتے ہیں کہ شفاعت کا ایک اور مقام پرشنے عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ الشعلیہ فرماتے ہیں کہ شفاعت کا انکار بدعت و گھرائی ہے۔

(اشعة اللمعات جلد سم رص: ۲۰۸۰)

انبیاے کرام این قبروں میں زندہ ہیں

سے: کیا نبیا ہے کرام کیہم السلام اپن قبروں میں زندہ ہیں؟
جواب: ہاں! تمام انبیا ہے کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ابن ماجہ
شریف میں حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس بھی نے ارشاد
فرمایا:

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْرَرْضِ أَنْ تَاكُلَ اَجْسَادَ الْرَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللهِ حَنَّ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ ع

ترجمہ: اللہ تعالی نے زمین پر انبیا ہے کرام علیہم السلام کے جسموں کو کھا ناحرام فرما دیا ہے، لہذا اللہ کے نبی زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔

انبیا ہے کرام علیم السلام بعدوفات دنیوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، اس لیے شب معراج جب حضور اقدی ﷺ بیت المقدی پنچے تو انبیا ہے کرام علیم السلام کووہاں نماز پڑھائی، اگر انبیا ہے کرام علیم السلام بعدوفات زندہ نہ ہوتے تو بیت المقدی میں نماز پڑھنے کے لیے کیسے آتے۔

انبیاے کرام میہم السلام کی زندگی برزخی نہیں بلکہ دنیوی ہے، پس فرق صرف ہے ہے کہم جیسے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ (طحطاوی ص: ۲۲۱) خصائص الکبری میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو

صحابة كرام رضى الله عنهم نے حضرت صدیق اكبررضى الله عنہ کے جنازہ كوروضة رسول علله عنہ كے منازہ كوروضة رسول علله كار كے سامنے ركھ كرسلام بھى عرض كىيا اور دفن كرنے كى اجازت بھى طلب كى۔

(خصائص الكبرى باب دوم ص: ٣٦٣)

فذکورہ روایت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عقیدہ تھا کہ، آپ اللہ اپنے فلاموں کی عرض ومعروض کو بھی سنتے ہیں۔ قبرانور میں نہصرف زندہ ہیں بلکہ اپنے غلاموں کی عرض ومعروض کو بھی سنتے ہیں۔

#### زيار درمة رسول سيال

س ٨: قبررسول الله كازيارت كے ليے جانا كيا ہے؟

جواب: زیارتِ اقدی اقدی اور ب بواجب مشکوة شریف میں حضرت ابن

عمرضى الله عنهماروايت كرتے ہيں كەرسول الله على نے ارشادفر مايا:

مَنْ جَجُّ فَزَارَ قَبْرِي بَعْلَا وَفَاتِيْ كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِيْ ـ

(مشكوة شريف ص: ۲۲۱...طبراني جلد ۲ اص: ۱۳۱۰)

ترجمہ:جس نے ج کیااور میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی توالیا ہے جسے میری حیات (دنیوی) میں زیارت سے مشرف ہوا۔

مدیث پاک ہے معلوم ہوا کہ حضورا قدی بھے نے خودا پن قبر کی زیارت کا حکم دیا اور فرمایا کہ میری قبر کی زیارت ایسی ہی ہے جسے میری زیارت، یعنی جس نے قبررسول بھلے کی زیارت کرلی گویااس نے آپ بھلکود نیوی زندگی میں دیکھا۔

صحابۂ کرام علیہم الرضوان بھی آپ بھی قبر مبارک پر حاضری دیتے اور اس عقیدے سے کہ آپ بھیا پی قبر انور میں زندہ ہیں، اور اپنی امت کا حال بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔

منداحد بن عنبل میں ہے کہ ایک دن گورنر مدینه مروان بن عکم ، حضور اقدی اللہ کی قبر انور پر آیا ، تو دیکھا کہ ایک شخص اپنا چبرہ روضۂ مقدسہ پرر کھے ہوئے ہے، مروان

نے اس شخص کوگردن سے پکڑ کرکہا تہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ کیا کررہے ہو؟ اس شخص نے کہا: ہاں معلوم ہے کہ میں کیا کر ہاہوں ، جب اس نے چہرہ اٹھا یا تو وہ میز بان رسول حضرت ابوالوب انصاري رضي الله عنه نظيم، أنهول في مايا:

"جِئْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ السِّالْحَجَرَ". ترجمہ: میں رسول الشصلی الشعلیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا ہوں ، کسی پھر کے پاس

مہیں آیا۔

(مسنداحمدبن حنبل جلد ۱۵: ۲۲۸ - مستدر ک جلد ۱۵: ۵۱۵ - مجمع الزوائد جلد ۱۵: ۵) اس صدیث کوامام حاکم اور امام ذہبی نے سیج کہا ہے۔معلوم ہوا کہ صحابة کرام حضور اقدى الله على يقرى طرح ب جان نبيل بجهة تنظ بلكه زنده مجه كر حاضرى وية اورآب سے التحاجی کیا کرتے تھے۔

اگر کوئی شخص فج کرنے کے لیے گیا اور حضور اقدی عظمے روضۂ مبارک کی زیارت نہ کی تو وہ مخص بہت بڑا بد بخت ہے اگروہ زیارت کے لیے جائے تو آپ اللہ فود ارشادفرماتے ہیں:

مَنْ زَارَ قَبْرِيْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ. (بیهقی جلد ۱۵رص: ۲۰۳) ترجمہ: جو تفص میری قبر کی زیارت کرے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔

تركات رسول الله سع بركت ماصل كرناطر يقد صحاب

س ٩: حضورا قدى الله كتركات كاحر ام اوران سے بركت ماصل كرنا كيسا ؟؟ جواب: وه چیزیں جوحضورا قدس الله سے منسوب ہیں مثلاً موتے مبارک ، تعلین شریف، نقش پا وغیرہ ان تبرکات کا احر ام صحابۂ کرام، تا بعین عظام اور عالم اسلام کے ملمانوں نے ہمیشہ کیا ہے، ان تبر کات کو محفوظ رکھا ہے اور ان سے خیر و برکت حاصل کیا ہ، بخاری شریف میں مذکور ہے:

عَنْ إِبْنِ سِيْدِيْنَ قَالَ: قُلْتُ لَعُبَيْدَةً عِنْدَا مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آصَبْنَاهُ مِنْ قِبَلِ آنَسٍ آوْمِنْ آهْلِ آنَسٍ فَقَالَ لَأَنْ تَكُونَ عِنْدِينُ شَعَرَةٌ مِّنْهُ آحَبَ إِلِي مِنَ اللَّ نُيَا وَمَا فِيْهَا . (بخارى شريف جلداول ص: ٢٩) ترجمہ: حوزت ابن سرین کہتے ہیں: ش نے حوزت عبیدہ سے کہا کہ مارے پاس رسول الله الله علی کے موے مبارک ہیں جس کوہم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ یاان كر والول سے حاصل كيا ہے، تو حفزت عبيده نے فرمايا:

" تضور المنكاايك مو ي مبارك مير ب ياس موتاتويد محصور نيااور جو يكهونياش

بال سازياده مجوب ب

مدیث مذکورہ سے معلوم ہوا کہ جب صحابہ کرام حضور اقدی بھے کے برکات سے اتی عبت کرتے تھے، تو تضور بھے سے متنی عبت کرتے ہوں گے۔ سحابہ کرام حضور بھے کے تبركات كومجوب بھى ركھتے تھے اور ان تبركات سے بركت بھى حاصل كرتے تھے۔ حضرت المسليم رضى الله عنها حضور اقدس بظفاكا پسينهُ مبارك جمع كرتيس ، ايك بار آپ نے وجہ یوچھی تو کہنے لگیں کہ میں امید ہے کہ اس نسینے سے ہمارے بچول کو برکت (مسلمشريفجلد ١٢ص: ٢٥٧) حاصل ہوگی۔

بخاری شریف میں حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسلیم رضی الله رسول الله الله الله وحفرت المسليم آب كجسم اطهر كالسينداورموع مبارك كر ایک شیشی میں جمع فرما تیں اور اس کوخوشبو میں ملا تیں۔راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت قریب ہوا، تو آپ نے بیدوصیت کی کہ ان کے کفن پروہی خوشبو لگائی جائے جس خوشبومیں رسول اللہ عظاموے مبارک اور پسینہ شریف جمع ہے، چنال چہ ان کی وفات کے بعدان کے گفن پروہی خوشبولگائی گئی۔ (بنجاری شریف جلد دوم ص: ۹۲۹)

سرے زالہ بن ولیدرضی الشہ عنہ نے اپنی ٹو پی میں رسول اللہ بھٹاکا ایک بال
مراک رکیا ہواتی میں دروشن کے مقابلہ میں پہنچتے اور انہیں میدانِ جنگ میں اس بال کی
مراک رکیا ہواتی میں دروشن کے مقابلہ میں پہنچتے اور انہیں میدانِ جنگ میں اس بال کی
مراک رکیا ہواتی میں دروشن کے مقابلہ میں پہنچتے اور انہیں میدانِ جنگ میں اس بال کی
مراک رکیا ہواتی میں دروشن کے مقابلہ میں پہنچتے اور انہیں میدانِ جنگ میں اس بال کی مراک کے مقابلہ میں پہنچتے اور انہیں میدانِ جنگ میں اس بال کی مراک کے مقابلہ میں پہنچتے اور انہیں میدانِ جنگ میں اس بال کی مقابلہ میں پہنچتے اور انہیں میدانِ جنگ میں اس بال کی مقابلہ میں پہنچتے اور انہیں میدانِ جنگ میں اس بال کی مقابلہ میں کے مقابلہ میں پہنچتے اور انہیں میدانِ جنگ میں اس بال کی مقابلہ میں پہنچتے اور انہیں میدانِ جنگ میں اس بال کی مقابلہ میں پہنچتے اور انہیں میدانِ جنگ میں اس بال کی مقابلہ میں پہنچتے اور انہیں میدانِ جنگ میں اس بال کی مقابلہ میں پہنچتے اور انہیں میدانِ جنگ میں اس بال کی مقابلہ میں پہنچتے اور انہیں میدانِ جنگ میں اس بال کی مقابلہ میں پہنچتے اور انہیں میں بال کی مقابلہ میں پہنچتے اور انہیں میں بال کی مقابلہ میں بالے میں بال کی مقابلہ میں بال کی مقابلہ میں بال کی مقابلہ میں بالے میں بالے میں بال کی مقابلہ میں بالے میں بالے میں بال کی مقابلہ میں بالے م

سلم تریف یں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضور اقد س کا جہ مبارکہ تھا، آپ کی وفات کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے لیا۔ حضرت اسماء فر ماتی ہیں: "فَنَحْنُ نَغُسِلُهَا لِلْہَرُ ضَی نَسْتَشْفِی ہِهَا " یعنی ہم اس جبہ کا دھون یاروں کودیتے اور اس سے شفا حاصل کرتے تھے۔

(مسلمشریف جلددوم ص: ۱۹۰...مشکؤة شریف ص: ۳۷۳)

حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمار سول اللہ بھی کے منبر مبارک پر جہاں آپ بھی تشریف فرماہوتے تھے۔ تشریف فرماہوتے تھے۔

(الشفاجلد ٢ رص: ٣٣ ... شرح شفاجلد ١٣٨٥)

ان تمام روایتول سے ثابت ہوا کہ حضور اقدی ﷺ کے تبر کات سے برکت حاصل کرناصحابۂ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کا طریقہ ہے۔

بعروصال آپ بیگولفظ یا کے ساتھ بیکار ناسنت صحاب ہے
سون ا: کیابعدوصال آپ بیکولفظ یا کے ساتھ دور سے پکار نااور آپ سے
مرطلب کرناجائزے؟

جواب: ہاں! حضورا قدس کے کو مدداور مشکل کشائی کے لیے قریب اور دور سے
پار نا جائز ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن سعدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ
بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا، اور ان کا پاؤں سن ہو گیا، تو میں نے دریافت کیا یا عبد
الرحمن آپ کے پاؤں کو کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا شن ہو گیا ہے، تو میں نے ان
سے عرض کیا:

## أدْعُ آحَبُ النَّاسِ النَّكِ قَالَ يَا هُمَتُكُ فَانْبَسَطَكَ . رجم:ال محفى كوياد يجيج جن سات سب سازياده محبت كرتے ہيں، تب

ہوں نے کہا''یامُحَقَد ﷺ ''اوران کے یاوّں کی تکیف دور ہوگئ۔

(مسندابن جعدص: ۹ ۲ سحديث نمبر ۲۵۳۹ ... الادب المفردص: ۷ م حديث نمبر ۹۹۳ (مسندابن جعدص: ۷ م حديث نمبر ۹۳ و

... طبقات ابن سعد جلد ١٥ ص: ١٥٣ ... تهذيب الكمال حديث نمبر ٣٨٣٢ ... كتاب الاذكار

ص:٣٨٤... الكلمة الطيب ، ابن تيميه ص:١٥٦...الوابل الصيب من الكلم الطيب جلد اول

ص: ۲۰۳ ... غريب الحديث جلد ۲ / ص: ۲۷ ... الشفاء جلد ۲ / ص: ۱۸ ... شرح الشفاء جلد ۲ / ص

( 00:00

ال روايت معلوم مواكرآب على وبعد وصال لفظ " يا "كساته يكار نا اور مدد طلب كرنا حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه كى سنت ہے ، اور صحاب كرام رضى الله عنهم كا طریقہ اور معمول بھی بہی تھا کہ جب وہ کسی مصیبت میں ہوتے توحضور اقدی علی سے مدد طلب کرتے۔

حضرت بلال بن حارث المزنى رضى الله عنه نے نہایت تنگی کے موقع پر یکارا" یا مُحَبَّدًا لا " يارسول الله مدد يجيم ، توآب الله في المرابيس خوشالي كي خوش (البدايهوالنهايهجلد ١٠٨ص: ٧٠١) جرى دى -

جنگ يرموك كے موقع يرتمام صحاب كرام كى زبان يربي الفاظ تنے "يَا هُحَمَّانُ"، يَا مَنْصُورُ ، أُمَّتَك ، ترجمه: الحريم مطفى في العالم المنابي امت كي فريجي-

(ناسخ التواريخ، فتوح الشام جلداول ص: ١٢٨)

جنگ بہنسا کے موقع پر صحابة كرام كى زبانوں پر بيالفاظ تھے۔ "يَا هُحَة بُنُ، يَا هُحَةً بُنُ نَصْرُ اللهِ أَنْزُلَ " رجم: يا رسول الله، يا رسول الله، اے الله كل طرف كار سے (فتوح الشام جلد ١٤٧ص: ١٤٤) مددگار! جلدى تشريف لائيي \_

تبلیغی جماعت کے پیشوامولانازکریا کا ندهلوی ابنی مشہور کتاب "تبلیغی نصاب" میں علامہ جامی علیہ الرحمہ کی فاری نعت ، مترجم مولانا اسعد الله صاحب خلیفہ مولانا اشرف علی تھا نوی صاحب ناظم مدرسہ مظاہر العلوم سہار نیورتحریر کرتے ہیں: زمجہوری برآ مرجان عالم ترحمیا نیورتحریر کا بی اللہ ترحم

ترجمہ: آپ کے فراق سے کا نئات عالم کا ذرہ جاں بلب ہے اور دم تو ڈرہا ہے اے رسول خدا، نگاہ کرم فرما سے، اے ختم المرسلال رحم فرما ہے۔

(تبليغي نصاب فضائل درود شريف ص: ١٢٠)

#### بعدوصال آپ الله کاوسیلہ پکڑنا سنت صحابہ ہے

س ١١: كيابعدوصال آپ الله كوسلے سے دعاما نكنا درست مي يائميں؟

جواب: آپ الله كوسلے سے دعاما نكنا صحابة كرام رضوان الله تعالى عليهم المعين كي دسلے سے دعاما نكنا صحابة كرام رضوان الله تعالى عليهم المعين كي سنت مي بخارى شريف ميں حضرت انس رضى الله عندروايت كرتے ہيں:

اَنَّ عُمْرَ بُنَ الْخُطَابِ كَانَ إِذَا قَعُطُوْا اِسْتَسْقَىٰ بِالْعَبَّاسِ بَنِ عَبْدِ اللهُ طَلِبِ فَقَالَ: اَللهُ مَّرَ إِنَّا كُنَّا نَتُوسًلُ إِلَيْكَ بِعَبِيتِنَا فَتَسْقِيْنَا وَإِنَّا اللهُ طَلِبِ فَقَالَ: اَللهُ مَّر إِنَّا كُنَّا نَتُوسًلُ إِلَيْكَ بِعَبِيتِنَا فَتَسْقِيْنَا وَإِنَّا

نَتُوَسُّلُ النُّكَ بِعَمِّر نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ: فَيُسْقَوْنَ ـ

(بخارىشريفاول ص:١٣٤)

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب لوگ قحط سالی میں بتلا ہوئے ، تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ (حضور صلی شائی ہے چپا) کے وسیلہ سے بارش کی دعا کرتے ، اور کہتے اے اللہ! ہم تیری طرف اپنے نبی بھٹا کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے، اور تو ہم پر بارش برساتا تھا، اب ہم تیری طرف اپنے نبی بھٹا کے چپا کا وسیلہ لے کرآئیں ہیں، ہم پر بارش برساتا تھا، اب ہم تیری طرف اپنے نبی بھٹا کے چپا کا وسیلہ لے کرآئیں ہیں، ہم پر باران رحمت نازل فرما، تو ان پر بارش برس پڑتی۔ بخاری شریف کی بیصریت کھلی ہوئی دلیل ہے کہ خدا سے تعالی سے دعا ما تکتے وقت

حضرات انبیاواولیا اور دوسر ہے صلحا ہے امت کا وسیلہ پکڑ نا اور ان کے وسائل سے اپنی مرادوں کو بارگاہ الہی سے طلب کرنا ہے ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس پرتمام صحابۂ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کا اجماع وا تفاق ہے۔

حضرت شيخ عبدالحق محدث دبلوى رحمة الشعلية فرمات بيلكه:

وسیلہ چاہنااور مدوطلب کرناحضور اقدی ﷺ سے باجماع علما ہے دین تولاً اور فعلاً افغل سنت اور موکد مستخب ہے۔

# بعدوصال آپ الله سے مانکنا سنت صحاب ہے

(مصنف ابن ابی شیبه جلد ۲ ا ۱ ص: ۳۲ ، ... دلائل النبوة للبیهقی جلد ۷ ، ص: ۷۵ (رواه البیهقی باسنادصحیح) ... البدایه والنهایه جلد ۷ ، ۵ ، ۱ ، ۵ ، ۱ ، ۵ ، ۱ ، ۵ ، ۱ ، ۵ و البری جلد ۲ ، ص: ۳۹ البیهقی باسنادصحیح) ... البدایه والنهایه جلد ۷ ، ص: ۱ ، ۵ ، ۱ ، ۵ ، ۱ ، ۵ و اری رضی الله عنه کهتے بیل که حفر ت عمر رضی الله عنه کے ذمانے میں لوگ قط میں مبتلا ہوئے تو حضرت بلال بن حارث رضی الله عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے مزار اقدش پر حاضر ہوئے اور عرض کی: یارسول الله صلی الله علیه وسلم الله علیه وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ ہوگئے بیں تواس

عارمیراسلام کہواور سے بتا دو کہ عنقریب بارش برسائی جائے گی ، پس وہ شخص حضرت عم فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس بارش کی خبر دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روپڑے اور ان پربارش برسادی گئے۔

حضرت بلال بن حارث رضى الله عنه كال عمل يرحض عمر رضى الله عنه نے كوئى اعتراض نبیں کیااورنہ کی صحابی نے اعتراض کیا،جس سے واضح ہوا کہان صحابة کرام رضی 

# غیراللہ سے مدد مانگنا قرآن وحدیث کے موافق ہے

س ١١: غيرالله سے مدد مانگنا كيسا ہے،كيااس كا شبوت حديث ياك ميں ہے؟ جواب: ہاں! غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے جب کہ اس کاعقیدہ بیہ موکہ فیقی امدادتوصرف الله تعالی ہی فرما تا ہے، جب کہ انبیا ہے کرام اور اولیا ہے عظام الله تعالیٰ کی عطائی سے مددکرتے ہیں، مسلم شریف میں حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنه فرماتے ہیں: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ سَلَّ، فَقُلْتُ ٱسْتَلُكَ مُرْا وَفَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ: أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ فَقُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ: فَأَعِنِ مِنْ عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ . (مسلمشریف جلداول ص: ۹۳)

ترجمہ: ایک بارحضور اقدی بھے نے مجھے فر مایا کہ مانگ! پس میں نے کہا کہ میں جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں ، تو آپ نے بوچھا کہ کیااس کے علاوہ بھی کچھ چا ہیے؟ میں نے عرض کیا کہ صرف یہی ، تو آپ بھانے فرمایا کہ کثرت سجود سے اپنے نفس کے خلاف میری مدوکر لیعنی اینے مطلب کے حصول کے لیے سجدوں کی کثرت کر۔

ال حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا توحضور عے جنت میں آپ کے پڑوس کا سوال نہ کرتے ،اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی

عطا ع غيرالله مدوكرسكتا --

الله تعالى قرآن مجيد مين ارشادفر ما تاب:

إِنْمَا وَلَيْكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّنِيْنَ آمَنُوا - (سورة المائده، آیت: ۵۵ باره: ۲) ترجمه: (اے مسلمانو!) تمهارامد گارالله اوراس کارسول اورایمان والے ہیں - اگرغیراللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو قرآن مقدس میں اللہ تعالی بیذ کرنے فرما تا۔

# بعدد فن قبر پراذان دینا صدیث رسول کے موافق ہے

س ۱ : میت کودفن کردینے کے بعداس کی قبر پراذان دینا کیسا ہے؟ جواب: قبر پر بعددفن اذان دینا جائز ہے،اس کا ثبوت حدیث پاک میں ہے مشکوۃ شریف کتاب الجنائز میں ہے:

لَقِّنُوْا آمُوَاتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّاللَّهُ . (مشكوة شريف ص: ١٣٠)

ترجمه: ايغمر دول كو "لا اله الا الله "كهاؤ\_

فاوی شامی میں ہے کہ اہل سنت کے نزد یک بیرصدیث اینے تقیقی معنی پرمجمول ہے اور حضور اقدی بھی سے روایت ہے کہ آپ نے وفن کے بعد تلقین کر نے کا حکم دیا، صاحب فقاوی شامی اس جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ وفن کے بعد تلقین کر نے سے منع نہیں کرنا جا جہ ہے کہ آپ بیل کہ وفن کے بعد تلقین کر نے سے منع نہیں کرنا جا جہ ہے کہ اس میں کوئی نقصان تو ہے نہیں بلکہ اس میں نفع ہے ؛ کیوں کہ میت ذکر الہی سے انس حاصل کرتی ہے۔

(فتاوی شامی جلداول)

مدیث پاک اور مذکورہ عبارت سے معلوم ہوا کہ دفن میت کے بعداس کوکلہ طیبہ کی تعقین (سکھانا) مستحب ہے، تا کہ مردہ نکیرین کے سوالات میں کا میاب ہو، اور اذان میں بھی کلمہ ہے لہذا یہ تعقین میت ہے مستحب ہے بلکہ اذان میں پوری تلقین ہے کیوں کہ نکیرین میت سے تین سوال کرتے ہیں، پہلا تیرارب کون ہے؟ دوسرا تیرادین کیا ہے؟ اور تیسراحضورا قدس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟

يهليسوال كاجواب بوا" أَشْهَلُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ " ووسر ع كاجواب بوا " حَقَّ عَلَى الصَّلُوٰة " يَعْنَ مِيرادين وه ع جس مِيل يا في نمازين فرض بين \_ (سوا \_ اسلام كى دين ميں يائج نمازيں ناتھيں) تيسرے كا جواب ہوا "أَشْهَالُ أَنَّ مُحَتَّدِ اللَّهِ رَّسُوْلُ اللهِ"۔

اذان ذكر فدا ب، اور ذكر فداكى بركت سعذاب قبر دور بوتا ب اور قبر فراخ ہوتی ہے،اور قبر کی عظی سے نجات ملتی ہے۔منداحد بن صنبل میں ہے کہ حضرت جابر رضی الله عنه حفرت سعد ابن معاذرضی الله عنه کے دفن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بعد دفن حضور اقدى ﷺ نے سجان اللہ سبحان اللہ فرمایا، پھر اللہ اکبر، آپ ﷺ نے بھی فرمایا اور دیگر حضرات نے بھی ۔لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ! تشبیح وتکبیر کیوں پڑھی؟ ارشا دفر مایا کہ اس صالح بندے پر قبر تنگ ہوگئ تھی اللہ تعالی نے قبر کو کشادہ فر مایا۔

اذان قبرشر یعت میں منع نہیں بلکہ جائز اور مستحب ہے اس کیے کہ بہ نبیت اخلاص ملمان بھائی کے نفع کے لیے کیا جا تا ہے۔

# قبروں کی زیارت کرناسنت رسول اللے

س ۱ : قبروں کی زیارت کرنا کیا ہے اور کیا حدیث یاک میں قبروں کی زيارت كرنے كا حكم آيا ہے؟

جواب: ہاں! آیا ہے، مسلم شریف میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے بیں کەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مايا:

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُوْرُهَا فَإِنَّهَا تَرِقُّ الْقَلْبِ وَتَن مَعُ الْعَيْنَ وَتُنَ كِرُ الْأَخِرَةَ . (مسلم شريف جلداول ص: ١٥٣... مشكوة شريف ص: ١٥٣...

ابن ماجه شريف جلداول ص: ۱۱۲. بيهقى شعب الايمان جلد ١٥٠ ص: ١٥)

رجمہ: میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا (اب میں تمہیں

اجازت دیتا ہوں کہ)ان کی زیارت کرو؛ کیوں کہ زیارت قبور دلوں کونرم، آنکھوں کو پرنم اورآخت کی یاودلاتی ہے۔

قبروں کی زیارت کرناسنت رسول ہے، اس کا ثبوت بہت می صدیثوں سے ملتا ہے مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری مے میں جنت القیع شریف (مدینه منوره کامشہور قبرستان) کی طرف تشریف لے جاتے ،اور فرماتے:اے مومن قوم کے گھر والو! تم پرسلام ہو،کل تمہارے یاں وہ (اجروزواب) آجائے گاجس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اور بے شک ہم بھی ان شاء الله! تمهارے پاس جہنچنے والے ہیں، اے اللہ تقیع غرقد لیعنی جنت البقیع والوں کی (مسلمشريف جلداول ص: ٣١٣) مغفرت فرما۔

اولیا ے کرام کے مزارات مقدسہ کی زیارت کے لیے سفر کرنا بھی جائز ہے۔ اولیا ے کرام کی زیارت کرنا خدا ہے تعالی سے محبت کی دلیل ہے ،اور زائرین کو کافر، مشرک اور بدعتی کہنا تھلی ہوئی گراہی اور بدعقیدگی ہے، مزارات مقدسہ پر ہاتھ پھیرنا، بوسہ دینا،ان کے سامنے جھکنا اور زمین پر چبرہ ملنامنع ہے، قبر کوسجدہ کرنا حرام ہے اور اگر عبادت کی نیت سے ہوتو کفر ہے۔

(بهارشريعت حصه چهارم ص: ۲۲ ا ... انوار الحديث ص: ۲۰۳ ـ ۲۰۳)

# قرول پر جادر چرهاناطر لقد صحابے

س ٢١: قبرير جادر چرطانا كيما ہے كياس كا ثبوت مديث ياك ميں ہے؟ جواب: ہاں! قبر پر چادر چڑھانا جائز و درست ہے، اور صدیث پاک سے ثابت ہے۔ مسلم شریف میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں: جُعِلَ فِي قَبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيْفَةٌ حَمْرًا عُـ

(مسلم شريف جلداول ص: ۹ ۲۸ حديث نمبر ۲۲۴، كتاب الجنائز)

ترجہ: بی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پرسرخ چا در ڈالی گئی تھی۔
تغیر روح البیان میں ہے کہ علی ، اولیا اور صالحین کی قبروں پر عمارت بنانا اور ان
پرغلاف اور عمامہ اور کیڑے چڑھا نا جا تزکام ہیں ، جب کہ اس سے عوام کی نگاہ میں ان کی
عزیہ مقصود ہو ، اور لوگ ان کو حقیر نہ جانیں۔

وتفسیر دوح البیان پادہ ، امسودہ تو به )
فاوی رضویہ میں ہے کہ اولیا ہے کرام کی اظہار عظمت کے لیے ان کے مزارات
پرچاور ڈالنا پھول رکھنا اور ان کے مزارات کے قریب چراغ روش کرنا جائز ہے۔

(فتاوى رضويه جلد ١٣٥ ص: ١٣٥ . . . فتاوى امجديه جلداول ص: ٣٣٥)

ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی قبروں پر چادر کیں ڈالنا جائز ہے؛ کیوں کہ اس کی وجہ سے عام زائرین کی نگاہ میں صاحب قبر کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔قر آن مقدس پر جز دان اور خانۂ کعبہ پر غلاف بھی اس لیے لگا یا جاتا ہے کہ اس کی عظمت کا اظہار ہو۔ اور رہی بات عام قبروں پر چادر چڑھانے کی تو یہ نا جائز ہے؛ کیوں کہ یہ بے فائدہ ہے۔

## قبر پر پھول ڈالناسنت ہے

سے ا: قبروں پر پھول ڈالنا کیسا ہے اور کیا اس کا ثبوت حدیث پاک میں موجود ہے؟

جواب: قبروں پر پھول اور ترشاخیں ڈالناسنت ہے اور حدث پاک سے ثابت ہے بخاری شریف میں ہے:

ثُمَّ أَخَلَ جَرِيْنَ قُرَطَبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَفِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِلَةً.

(مشکوۃ شریف ص: ۲۲) ترجمہ: رسول کریم ﷺ نے ایک ترشاخ لے کراس کے دوجھے کیے اور ہر قبر میں جمایا۔

علمانے اسی حدیث سے قبروں پر سبزہ اور پھول ڈالنے پر استدلال کیا ہے، پھول

اربعین سلسی و و جب تک اس میں تری ہے دندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعبیج کرتے ہیں جین جا کہ ارشاوفر مایا: وَ إِنَّ شِنْ شَیعِ اِلَّا یُسَیِّحُ بَحَہْ بِاہِ ۔

اس کی تنبیج سے صاحب قبر کو انس ہوتا ہے ۔ طحطا وی میں ہے کہ:

ہمارے متاخرین اصحاب میں سے بعض اماموں نے فتو کی ویا کہ ہمارے زمانہ میں قبروں پر پھول اور ترشاخیں ڈالنے کا جو دستور ہے بیسنت ہے، اور حدیث جریدہ سے میں قبروں پر پھول اور ترشاخیں ڈالنے کا جو دستور ہے بیسنت ہے، اور حدیث جریدہ سے شاہری ہے۔

(طحطاوی علی مراقی الفلاح ص: ۳۲۳)

قبرول کواو نجی اور پخته کرنا درست ہے

س ١١: قبركواونچى كرنايا پتھر وغيره سے پخته كردينا كيسا ہے كيااس كا ثبوت

مدیث پاک میں ہے؟

جواب: ہاں! کسی خاص قبر کا نشان قائم رکھنے کے لیے قبر کو پچھاونچی کرنا یا پھر وغیرہ سے پختہ کر دینا جائز ہے، تا کہ معلوم ہو کہ یہ کسی بزرگ کی قبر ہے، یہ حکم صرف خاص علاومشائخ کے لیے ہے عام مسلمانوں کے لیے منع ہے۔

بخاری شریف میں ہے کہ حضرت خارجہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم زمانہ عثمان شھے:

اَنَّ اَشَكَّنَا وَثُبَّةً الَّذِي يَثِبُ قَبْرَ عُثْمَانَ ابْنِ مَظْعُونٍ حَتَّى يُعَاوِذَهُ .

(بخارى شريف جلداول ص: ١٨٢ كتاب الجنائز)

ترجمہ: ہم میں بڑا کود نے والا وہ تھا جوعثمان بن مظعون کی قبر کو بھلانگ جاتا۔ بخاری شریف کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبراو نچی تھی۔

مُشکوۃ شریف میں ہے کہ حضورا قدس ﷺ نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو دُن فر ما یا ، توان کی قبر کے سر ہانے ایک پتھر نصب کیا ، اور فر ما یا کہ ہم اس سے اپنے

# بھائی کی قبر کا نشان لگا تھیں گے، اور اس جگہ اہل بیت کے مردوں کو دفن کریں گے۔

(مشكؤةشريفص: ١٣٩)

دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ حضرت عثان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر کو پھر وں سے پختہ کیا گیا اور قبر کے ہمر ہانے ایک پھر کی تختی نصب کی گئی تھی ، بزرگوں کی قبر کو پختہ بنانا اور زمین سے پچھاونچی بنانا جائز ہے ؛ کیوں کہ خودصحا بہ کرام نے حضورا قدس کی قبر مبارک کوزمین سے برابر نہیں بنایا جلکہ زمین سے اونچی اور پختہ بنایا تھا۔

بخاری شریف میں حضرت سفیان تمارضی الله عندروایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضورا قدس ﷺ کی قبر شریف کو و یکھا جواونٹ کے کو ہان کی طرح (اٹھی) ہوئی تھی -

(بخارى شريف جلداول ص: ۸۲ ... مشكو ة شريف: ۱۳۸)

بخاری شریف کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس کے قبر مبارک زمین سے کھاو بھی کی قبر مبارک زمین سے کھاو بھی ہشریعت اسلامیہ میں مسلمان کی قبر کے لیے سنت ہے کہ زمین سے ایک ہاتھاو نجی رہے اس کو بالکل زمین سے ملادینا خلاف سنت ہے۔

### مزارات اولیا پرگنبر بنانا سنت صحابه ہے

سو ۱۹: مزارات اولیا پرگنبر بنانا کیسا ہے کیااس کا ثبوت حدیث پاک میں ملتا ہے؟

جواب: اولیا ہے کرام اور مشائخ عظام کی مزارات پرگنبر وغیرہ بنانا شرعاً جائز ہے بلکہ سنت صحابہ سے ثابت ہے، ہاں عام مسلمانوں کی قبروں کو پختہ بنانا یاان پر قبہ بنانا منع ہے لیک سات محابہ کے وائز ہے۔ بخاری منع ہے لیکن اس پرمٹی وغیرہ ڈالتے رہنا تا کہ اس کا نشان نہ مث جائے جائز ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عروہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جب ولید بن عبد الملک کے زمانہ میں روضۂ رسول ﷺ کی ایک دیوارگرگئی۔ (کے ۸ھے)

فَأَخَنُوا فِي بِنَائِهِ فَبَنَتُ لَهُمْ قَلَمٌ فَفَزَعُوا وَظَنَّوا أَنَّهَا قَلَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا وَجَنُوا آحَداً يَعْلَمُ ذَٰلِكَ حَتَّى قَالَ لَهُمْ عُرُوتُهُ لَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا وَجَنُوا آحَداً يَعْلَمُ ذَٰلِكَ حَتَّى قَالَ لَهُمْ عُرُوتُهُ لَا

# والله، مَا هِيَ قَدَمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هِيَ إِلَّا قَدَمُ عُمَرَ ـ

(بخارى شريف جلداول ص: ١٨١ كتاب الجنائز)

ترجمہ: توصی برام اس کے بنانے میں مشغول ہوئے ایک قدم ظاہر ہو گیا تولوگ گھرا گئے اور سمجھے کہ بید حضورا قدس بھی کا قدم پاک ہے، کوئی ایساشخص ملا بھی نہیں جو بیہ بنا تا کہ وہ کس کا قدم پاک ہے، توحضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم! بیہ حضورا قدس بھی کا قدم پاک نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قدم پاک نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قدم ہے۔

ال حدیث معلوم ہوا کہ روضۂ رسول کے سے معلوم ہوا گرکوئی کے کہ یہ ہوا قدس کے معلوم ہوا کہ روضۂ رسول کے سے معلوم ہوا کہ موصیت ہے ، تو کہا جائے گا کہ اس روضہ میں حضرت صدیق اکبراور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما بھی تو دفن ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دفن ہوں گالہذا یہ خصوصیت نہ رہی۔

مزارات مقدسه پرگنبد بنانا کوئی نیا کام نہیں بلکه سنت صحابہ سے ثابت ہے، شرح موطاامام مالک میں حضرت ابوعبد سلیمان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی قبر پر قبہ (گنبد) بنایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قبر پر قبہ بنایا، حضرت عمر ابن حضرت علی ) نے اپنے بھائی عبد الرحمٰن کی قبر پر قبہ بنایا، حضرت محمد ابن حنیفہ (ابن حضرت علی) نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کی قبر پر قبہ بنایا۔

بخاری شریف جلداول میں ہے کہ حضرت امام حسن ابن حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوگیا، تو ان کی بیوی نے ان کی قبر پر ایک سال تک قبہ ڈالے رکھا، یہ بھی صحابہ کرام کے زمانہ میں ہوااور کسی نے منع نہ کیا۔

تفسیر روح البیان میں ہے کہ علما ، اولیا ، اور صالحین کی قبروں پر عمارت بنانا جائز کام ہے جب کہ اس سے لوگوں کی نگاموں میں عظمت پیدا کرنا مقصود ہو، تا کہ لوگ اس قبر والے کو حقیر نہ جائیں۔
(تفسیر روح البیان جلد ۳ پارہ ۱۰) میزان الکبری آخرجلداول کتاب الجنائز میں امام شعرانی رحمة الشعلیة فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم البوحنیفد رحمة الشعلیه کا قول ہے کہ قبر پرعمارت وغیرہ بنوانا جائز ہے۔ حدیث پاک اور فقہی عبارات بلکہ خود امام اعظم البوحنیفہ رحمۃ الشعلیہ کے فرمان یاک سے ثابت ہوگیا کہ اولیا،علما کی قبروں پرگنبروغیرہ بنانا جائز ہے۔

ابگنبرخفری کی مخفرتاری ملاحظہ کریں، حضورا قدس کے کو حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کے جربے میں دفن کیا گیا (اگریہ ناجا کز ہوتا تو پہلے صحابۂ کرام اس جربے کو گرادیت مجروفن کرتے) حضرت عمروضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اس کے گرد کی اینٹوں کی گول دیوار کھینچا دی، پھرولیدا بن عبد الملک کے زمانہ میں حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں ۸۸ھے میں اس عمارت کو نہایت مضبوط بنایا اور اس میں پتھر لگوائے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر ھوڑھ میں جال الدین اصفہانی علا ہے کرام کی موجودگی میں صندل کی لکڑی کی جالی اس دیوار کے آس پاس بنائی ، اور ہے ہے ہے میں بعض عیسائی عابدوں کی جماعت مدینہ منورہ میں آئی اور سرنگ بنا کر نعش مبارک کوز مین سے نکالنا چاہا، حضور اقدس کے تین بار بادشاہ کو خواب میں فرمایا لہذا بادشاہ نے ان کوئل کرادیا ، اور روضۂ مبارک کے آس پاس پائی شک بنیا دکھود کرسیسہ گلاکراس کو بھر دیا۔ پھر ۸ کانے ہم میں سلطان قلاؤں صالحی نے یہ گنبر سبز (ہرا) بنوایا جواب تک موجود ہے۔

(جذب القلوب الى ديار المحبوب بحو الهجاء الحق اول ص: ٢٨٣ ـ رضوى كتاب كهر)

قبر پرقر آن مقدس کی تلاوت کرنا سنت صحابہ ہے س ۲۰: کیا قبر پرقر آن مقدس کی تلاوت کرناجائز ہے کیااس کا ثبوت حدیث پاک میں ہے؟ جواب: ہاں! قبر پرقر آن مقدس کی تلاوت کرنا جائز اور باعث رحمت ہے،
مشکلوۃ شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمرضی اللہ عنہماروایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور
اقدس کی کوارشاوفر ماتے ہوئے سنا ہے:

إِذَا مَاتَ آحَلُ كُمْ فَلَا تَعْبِسُوا وَٱسْرِعُوا بِهِ إِلَىٰ قَبْرِهٖ وَلَيُقْرَأُ عِنْكَ رَاسِهِ فَاتِحَةُ الْبَقْرَةِ وَلَيْقُرَأُ عِنْكَ رَاسِهِ فَاتِحَةُ الْبَقْرَةِ وَعِنْكَ رِجُلَيْهِ بِغَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ .

(مشكوة شريف ص: ٩ ١ رباب البكاء على الميت)

ترجمہ: جبتم میں سے کسی کوموت آ جائے تواسے روک کرنہ رکھو، اوراس کی قبر سے جلدی پہنچاؤاوراس کے سر ہانے سورۃ البقرہ کا ابتدائی اوراس کے پیروں کی طرف سورۃ البقرہ کا آخری حصہ پڑھو۔

معلوم ہوا کہ بغیر کسی ضروری سبب، میت کی تدفین میں تاخیر کسی طرح مناسب نہیں عبیا کہ حضور اقدس سال ٹیا ہے کے ارشاد کر بیانہ سے ظاہر ہے، بعد تدفین قبر پر سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کا تحکم اس حقیقت کی صدافت پر گواہ ہے کہ تلاوت کلام پاک سے میت کو قبر میں آسانیاں میسر آتی ہیں، اور میت تلاوت کے ثواب سے مستفیض ہوتی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ ماجھیں کا بھی اسی پر عمل رہا ہے۔ حضرت امام شعبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

كَانَتِ الْأَنْصَارُ إِذَامَاتَ لَهُمْ مَيِّتٌ إِخْتَلَفُوْا إِلَى قَبْرِهٖ يَقْرَأُوْنَ عِنْدَالُهُوْ اللهِ عَبْرِهِ يَقْرَأُوْنَ عِنْدَالُهُوْ اللهِ عَنْدَالُهُ وَاللهِ عَنْدَاللهِ عَنْدَاللهُ عَنْدُ عَنْدَاللهُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُاللهُ عَنْدُاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدُاللهُ عَنْدُاللهُ عَنْدُاللهُ عَنْدُوا اللهُ عَنْدُوا اللّهُ اللّهُ عَنْدُوا اللّهُ عَلَالِهُ عَنْدُوا اللّهُ عَنْدُوا اللّهُ عَنْدُوا اللّهُ عَلَالِهُ عَلَاللّهُ عَنْدُوا اللّهُ عَلَالِهُ عَلَّا عَلَالْمُ عَلَالِهُ عَلَالْمُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَّا عَلَالْمُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَّا عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَالِلْمُ اللّهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالْمُو

انصار صحابہ کرام کامعمول تھا کہ اگران کا کوئی وفات پاجا تا ،تو وہ اس کی قبر پرجا کر قرآن مقدس کی تلاوت کرتے تھے۔

فقادی دیوبندجلد ۵رص: ۸ ۴۸ پرلکھا ہوا ہے کہ'' ایصال تواب میت کے لیے، قبر پرقر آن شریف پڑھ کرمیت کوثواب پہنچا نا درست ہے۔

# ميت كوايصال ثواب كرناسنت رسول اورطر يقدم صحابه س ١٦: ميت كوايصال ثواب كرناكيها به كيا حديث ياك مين ايصال ثواب كا

ذكرآيا ي

جواب: بال آیا ہے! مسلم شریف میں حضرت عائشہ ضی الله عنہاروایت کرتی ہیں: اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّى افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ وَٱظُنُّهَا لَو تَكَلَّبَتْ تَصَدَّقَتْ ٱفَّلَهَا ٱجْرُّ إِنْ تَصَلَّقُتُ عَنْهَا قَالَ نَعمُ . (مسلم شريف جلداول ص: ٣٢٣... مشكوة شريف ص: ١٤٢) ترجمہ: ایک مخص آئے اور انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میری مال کا اچا تک انقال ہو گیااور وہ کی بات کی وصیت نہ کرسکی ،میرا گمان ہے کہ انتقال کے وقت اگراہے مجھ کہنے سننے کا موقع ماتا تو وہ صدقہ ضرور کردیت تو اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں توكياس كى روح كوثواب ينجي كا ؟حضورا قدس صلى الشعليه وسلم في فرما ياكه: بال! ينجي كا-مدیث مذکورہ سے ثابت ہوا کہ اگرمیت کی طرف سے صدقہ کیا جائے تو میت کو اس کا فائدہ اور تواب پہنچتا ہے، اس پرعلما کا اتفاق ہے۔

شرح الصدوريس علامه جلال الدين سيوطي رحمة الشعلية تحرير فرمات بين كه: بعض سلف سے مروی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کوم نے کے بعد خواب میں دیکھا،تومیں نے کہا کہ تمہاری طرف زندوں کی دعا پہنچتی ہے،اس نے کہا کہ ہاں! خداکی فشم نور کی طرح چمکتا ہوالیاس ریشمی ہوکر پھر ہم اس کو پہنتے ہیں (شرح الصدور ص:۱۲۸) طحطاوی علی المراقی میں ہے کہ اہل سنت و جماعت کے نز دیک انسان اپنے عمل کا ثواب اپنے غیر کو پہنچا سکتا ہے نماز ہو یا روزہ یا جج یا صدقہ ہویا قرآن واذ کار کے پڑھنے کا اجر ہو یاان کے سوااور کوئی ....نیکمل ہوں تومیت کو پہنچے گااور نفع دے گا۔

(طحطارى على المراقى الفلاح ص: ٣٢٣)

میت کوکسی کار خیر کا تواب بخشا بہتر ہے، اور تواب بخشنے کے الفاظ زبان سے اداکرنا صابی رسول الله کی سنت ہے، کھانا یا شیرین وغیرہ کوسامنے رکھ کر ایصال تواب کرنا جائز (انوارالحديث ص: ۲۰۲ ... كتب خانه امجديه دهلي)

فأوى دار العلوم ديو بند جلد ۵رص: ۸ ۲۸ بر پرلکھا ہوا ہے که "اموات کو تواب صدقات وقرآن شریف کا پہنچنا اور اموات کو احیا کی دعا واستغفار سے نفع پہنچنا نصوص قرآنی اوراحادیث سے ثابت ہے، اس کا نکارجہل اور معصیت اور فرق اجماع ہے۔

میت کے لیے اجماعی طور پردعائے معفرت کرنا سنت ہے س ٢٢: مت كے ليے اجتماعی طور پر دعائے مغفرت كرنا اور تعزیت كے ليے آنا

جواب: میت کے لیے دعائے مغفرت کر نا اور تعزیت کے لیے دوہرے ملمانوں کا آنااور اجماعی دعا کرنا درست ہے، مل نبوی اور طریقہ صحابہ سے ثابت ہے۔ ملم شریف کتاب الحدود میں صدیث یاک مذکورے کہ، جب حضرت ماعز بن مالک رضی الله عنه كاوصال ہواتو دوسرے یا تیسرے دن حضورا قدس بھی تشریف لائے اور صحابہ كرام وہاں جع تھے،آپ اللے نے تمام صحابة كرام كے ساتھ ال كردعائے مغفرت فرمائى، صديث یاک کامتن درج ذیل ہے:

فَلَبِثُوا يَوْمَيْنِ آوْثَلا ثَةً ثُمَّ جَاءً رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اسْتَغْفِرُ وَالِمَا عِزِبْنِ مَالِكٍ . (مسلم شريف جلد دوم... مشكو ة شريف ص: ٣٠١) ترجمه: لیمنی آپ تشریف لائے تو آپ بیٹے نے فرمایا تمام حاضرین ماعز بن مالک کے لیے بخشش کی دعا کریں۔

حضرت ملاعلی قاری رحمة الشعليه اس مديث كي من مين رقم طرازين: ٱڟؙڵؙڹؙۅؙٳڵؘ؋ؙمٙڔٚؽؙٮۜٳڵؠۼؙڣؚڔٙ؋ۅؘڗڒؚۣؖٚٚٞٵڵڒۜڔؘجٙةٟۦ (مرقات شرح مشكوة كتاب الحدود) لعنی حضور اقدی الله نے حاضرین سے فرمایاس کی مزید مغفرت اور ترقی درجہ

کے لیے دعا کرو۔ مدیث یاک سےمعلوم ہوا کہ میت کے لیے اجتماعی طور سے دعا کرنا حضور اقدی الله الله

# میت کا تیجہ، دسوال اور چالیسوال وغیرہ کرنامسخب ہے

س ۲۳: میت کا نتیجہ، دسوال ، چالیسوال ، وغیرہ کرنا کیسا ہے، کیا اس کا ثبوت مدیث یاک میں ملتا ہے؟

جواب: ہاں! شریعت اسلامیہ کے نزدیک ان تمام امور (کام) کی اصل الصال تواب ہے جوقر آن وسنت سے ثابت ہے جبیا ہم نے سابق میں ایک ایک کر کے بیان کردیاہے، لہذا مذکورہ تمام اعمال بھی شریعت کے نزدیک جائز بلکہ مستحب عمل ہیں کہ ان سب صورتوں میں میت کو ایصال تواب کیا جاتا ہے ، جاہے وہ تیجہ ہو یا دسواں یا چالیسواں سب میں میت کے ایصال ثواب کے لیے کھانا وغیرہ ایکا کرغریبوں مسکینوں وغیرہ کو کھلا یا جاتا ہے، ایک بات ہمیشہ یا در کھیں کہ ایسا کام جس کوکرنے پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ثواب عطافر ماتا ہے اس کومیت کی طرف منسوب کرنا صحابہ کرام کا طریقہ ہے، ابوداؤ دشریف میں حضرت سعدرضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور اقدس اور میں جانتا ہوں کہ اگر وہ زندہ رہتی تو ضرور صدقہ کرتیں ، پس اگر میں ان کی طرف سے صدقه كرون توانبيس اس كافائده موكا؟ فرماياكه بان!

فَسَأَلَ النَّبِيَّ آئُّ صَلَقَةٍ آنُفَعُ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ الْبَاءُ فَعَفَرَ بِثُراً وَقَالَ هُنْ ﴾ لِأُصِّر سَعُلِ . ( ابو داؤد شريف جلد اول ص:٢٣١ . . نسائي شريف جلد دوم ص: ۲۲ ... طبراني في معجم الكبير جلد دوم ص: ۲۱)

ترجمہ: پھر پوچھا کہ یارسول اللہ! کون سا صدقہ زیادہ نفع بخش ہے؟ فرمایا کہ پانی، پس آپ نے ایک کنوال کھدوایا اور کہا ہے ام سعد کے لیے ہے۔
مدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ایصالی تواب کی چیز کومیت کی طرف منسوب کرنا سنت صحابہ ہے حضرت امام طاؤس بیان کرتے ہیں:

إِنَّ الْمَوْتَى يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ سَبْعاً فَكَانُوْا يَسْتَحِبُّوْنَ أَنْ يُطْعَمَ عَنْهُمْ تِلْكَ الْرَبَّامِ .

(حلية الاوليا جلد ١٢ص: ١١... شرح الصدورص: ١٩٣٠... حاوى للفتاوي جلددوم ص: ١٤٨)

ترجمہ: بے شک مرد ہے قبروں میں سات دن تک آ زمائے جاتے ہیں اس لیے وہ (صحابۂ کرام) سات دن تک ان کی طرف سے لوگوں کو کھانا کھلانا پسند کرتے تھے۔

اب بیہ پوری طرح واضح ہوگیا کہ میت کو تواب پہنچانے کے لیے تیجہ، دسوال، اور چالیہ اور چالیہ اور مسکینوں کو کھانا کھلا نا جائز ہے بلکہ معمولات صحابہ سے ثابت ہے۔

د بو بند یوں کے پیشوا مولوی اساعیل دہلوی اپنی معروف کتاب'' صراط متنقیم'' میں لکھتے ہیں کہ جب بھی میت کونفع پہنچا نامنظور ہوتو اسے کھانا کھلانے پرموقوف ندر کھے اگر میسر ہوتو بہتر ہے در نہ صرف سور ہُ فاتحہ داخلاص کا تو اب بہترین تو اب ہے۔

(صراطمستقيمفارسيص: ٢٥)

## ہرسال عرس منانا سنت رسول اور معمول صحابہ ہے

س ۲۳: اولیا ہے کرام اور بزرگان دین کا ہر سال عرس منانا کیسا ہے کیا اس کا شوت حدیث پاک میں ہے؟

جواب: عرس منانا ہر سال جائز ومباح ہے، اور اموات کے لیے فائدہ مند بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوْرُ الشُّهَدَاءَ بِأَحَدَ فِي كُلِّ حَوْلِ وَإِذَا بَلَغَ الشَّعَبَ رَفَعَ صَوْتَهُ فَيَقُولَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ مِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعُمَّ عُقْبِيٰ النَّارِ ثُمَّ ٱبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كُلَّ حَوْلٍ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّر عُرُبُنُ الْخَطَّابُ ثُمَّ عُثْماً نُورَضِيَ اللهُ عَنْهُما .

(بیهقی، تفسیر قرطبی جلد ۱۵ ص: ۱۳ س، شرح الصدور ص: ۲۱۰)

ترجمہ: نی کریم علی ہرسال شہدائے احد کے یاس تشریف فرما ہوتے اور جب گھاٹیوں پر پہنچے تو بلندآ واز سے فر ماتے تم پرسلام ہو؛ کیوں کہ تم نے صبر کیا، پس آخرے کا گرکسااچھاہ، پھرآپ لے بعد حفزت ابو بکررضی اللہ عنہ ہرسال اس طرح کرتے پر حفزت عمر بن خطاب اور پھر حفزت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ایسا کرتے تھے۔

مدیث یاک سے معلوم ہوا کہ حضور اقدی عظیم سال احدیث تشریف لاتے اور شہدا کی قبروں کی زیارت فرماتے ، اور یہی معمول خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام رضوان الله تعالى يهم اجمعين كاتها\_

يوم وفات پرزيارت كے ليے مزار پر حاضر ہونے اور ايصال تواب كرنے اوران سے ثابت ہوئی ، فناوی دیو بند جلد ۲ رص: ۱۳ رمیں بھی اس حدیث کوفق کر کے مزارات مقدسه برسالانه حاضري كومسحب قرارد يا كيا-

مولا نارشیراحم گنگوہی صاحب لکھتے ہیں کہ'ابرے تین مسئلہ قیو مجلس مولود کے اور قیود ایصال تواب کے اور عرس بزرگان دین کا کرنا سواس (ہفت مسئلہ) میں وہ خود (عاقى المراد الشرصاحب) لكهة بيل كدوراصل بيمباح بيل\_ (فتاوى رشيديه كامل ص:١١١)

سائے چھر کا کر باح است رسول بھے کے موافق ہے س ٢٥: فاتحرناكيا م كياس كاثبوت مديث ياك مي م

جواب: ہاں! فاتحہ کرناجائز ومباح ہے اور اس امت کا ہمیشہ سے معمول ہے یہ ایسال قواب کا ایک ہبتر بن طریقہ ہے، بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ اللہ فی نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو میری والدہ اسلیم رضی اللہ عنہا نے مجور، گھی اور پنیر سے حلوہ تیار کیا اور اس کو ایک برتن میں ڈال کر مجھے فرمایا بیٹا انس پر سول اللہ فی کی خدمت میں لے جاؤ ، اور جا کرع ض کرو کہ یہ میری والدہ نے ہدیہ حاضر کیا ہے، جب میں حضور اقدس فی کی خدمت میں پہنچا، تو آپ میری والدہ نے ہدیہ حاضر کیا ہے، جب میں حضور اقدس فی کی خدمت میں کہ ہوگا، تو آپ میری والدہ نے ہدیہ حاضر کیا ہے، جب میں حضور اقدس میں کی خدمت میں پہنچا، تو آپ نے جمھے سے فرمایا: اس کور کھرو و پھر آپ نے جمھے کم دیا کہ جاؤ اور پھو گوگوں کو ہلا کر لاؤ آپ نے ان سب کا نام بتایا اور فرمایا: جو بھی تم کو ملے اس کو ہلا لینا۔

حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں میں آپ کے علم کے مطابق لوگوں کی دعوت دینے چلا گیا جب میں واپس لوٹا تو میں نے دیکھا کہ گھرلوگوں سے بھرا ہوا ہے، پھر میں نے رسول اللہ ﷺ کودیکھا:

وَضَعَ يَكَ يُهِ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَيْسَةِ وَتَكَلَّمَ مِهَا مَا شَاءَاللهُ . ترجمہ: آپ ﷺ نے اپنا دست مبارک اس طوہ پر رکھا اور جو پچھ اللہ نے چاہا آپ نے اس طوہ پر پڑھا۔

پھردس دس آ دمیوں کو کھائے کے لیے بلانا شروع کیارسول اللہ بھان کو کوں سے فرماتے: اللہ تعالیٰ کانام لے کر کھانا شروع کرواور چاہیے کہ ہم آ دمی اپنے قریب سے کھائے اور برتن کے بھی میں ہاتھ نہ ڈالے ۔ (بخاری شریف جلد دوم ص: ۲۵۱ - ۲۵۷ ۔ ۲۵۷ ۔ ۵ مسلم شریف جلد اول ص: ۲۷۱ . . . مشکوة شریف ص: ۳۵ . . . البدایه والنهایه جلد ۲۷ ص : ۲۷۱ . . مشکوة شریف ص: ۳۵ . . . البدایه والنهایه جلد ۲۷ ص : ۲۷۱ کی کی مشک حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ کوئی میٹھی چیز یا کھانا وغیرہ سامنے رکھ کر قرآن مقد سی کی کھا آ بیتیں پڑھنا اور اس کا کھانا دوسروں کو کھلانا جائز ہے جورسول اللہ کھانی کی سنت ہے ، اور باعث خیر و برکت ہے ، یہی وہ صورت ہے جس کو مسلمانوں نے بنام فاتحہ ہمیشہ ہے ، اور باعث خیر و برکت ہے ، یہی وہ صورت ہے جس کو مسلمانوں نے بنام فاتحہ ہمیشہ

حارى ركھاہے۔

دیوبندیوں کے پیشوامولانااساعیل دہلوی اپن کتاب "صراط متقیم" میں لکھتے ہیں: "اور یہ بھی گمان نہ کریں کہ فوت شدہ لوگوں کو طعام سے فائدہ پہنچا ٹا اور ان کی فاتح خوانی کھیک نہیں ہے، اس کیے کہ بیکام تو بہت بہتر اور افضل ہے، ہماری غرض صرف یہے کہ رسم کا پابند نہ ہونا چاہیے۔ تاریخ اور دن اور طعام کی جنس اور فتم کی تعین کے بغیر جس وقت اورجس قدر كه موجب تواب مو بحالائے اور جب ميت كو پچھ نفع پہنچا نامنظور مو اسكمانے اور كلانے بى يرموتون نه جھنا جاہے، اگر ہوسكے تو بہتر ہے ور نہ صرف سور ہ فاتحاور سورة اخلاص كالثواب بهت بهتر بي -(صراطمستقيم اردوص: ٧٧)

### ذكرميلا ومصطفى فللسنت رسول اورمعمول صحابه

س ٢٦: برسال ذكرميلا ومصطفى الله كالمخفل سجانا اورخوشي كااظهاركرنا كيسامي؟ جواب: آپ الله كاذكراورآب كميلادكوبيان كرنااورآب كى آمديرخوشى كا اظہار کرنا فقط جائز ومباح ہی نہیں بلکہ موجب اجرو ثواب اور باعث خیر وبرکت ہے، حضرت عائشەرضى الله عنهافر ماتى بين:

تَنَا كَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُوْ بَكْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ مِيْلُا دَهُمَا عِنْنِي كَي (طبراني كبير جلداول ص: ٥٨ ... مجمع الزوائد جلد ٩ رص: ٢٣) ترجمہ: نبی کریم صلی الشعلیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی الشعنہ نے میرے یا س اینے اپنے میلاد کا تذکرہ کیا۔امام بیہ قی فرماتے ہیں اس کی اسناد حسن ہے۔

حدیث مذکورہ سے معلوم ہوا کہ حضور اقدی اللہ نے خود اپنا میلادحضرت عائشہ رضی الله عنها سے بیان فر ما یا ، اب خلفا بے راشدین کے اقوال ملاحظہ فر ما تیں: علامه ابن حجر مكى رحمة الله عليه نے اپنى كتاب "نعمة الكبرى" ميں حضرت ابو بكر صديق رضي الله عنه كاقول نقل فرمات بين:

مَنْ أَنْفَقَ دِرْهَما عَلَىٰ قِرَأْتِهِ مَوْلِلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ رَفِيْقِيْ فِي الْجَنَّةِ . (نعمة الكبرى مصرى ص: ٨)

ر جمہ: جس نے میلادالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھوانے میں ایک درہم صرف کیا تووہ جنت میں میرار فیق (ساتھی) ہوگا۔

آگے اس کتاب میں حضرت عمر فاروق رضی الشعنه کا بھی قول نقل فرماتے ہیں: مَنْ عَظَّمَ مَوْلِكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلْ اَحْيَا الْإِسْلَامَ . (نعمة الكبرى ص: ٨)

رَجم: جس نے میلادالنبی سلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی تواس نے اسلام کوزندہ کیا۔
آگے ای کتاب میں حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کا بھی تول فل فرماتے ہیں:
مَنْ اَنْفَقَ دِرْهَما عَلیٰ قِرَ أَقِهِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانِّمَا شَهِدَ غَزُوقَةً بَدُرٍ وَحُدَيْنٍ .

(نعمة الكبرى ص: ۸)

ترجمہ:جس نے میلادالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھوانے میں ایک درہم صرف کیا تو گویاوہ جنگ بدروحنین میں حاضر ہوا۔

آگاى كتاب مى حضرت على رضى الشعنه كابھى قول قل فرماتے ہيں: مَنْ عَظَّمَ مَوُلِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ سَبَباً لِقِرَأَتِهِ لَا يُخُرُ جُمِنَ اللَّهُ نَيَا إِلَّا بِالْاِيْمَانِ وَيَلْ خُلُ الْجَنَّةَ بِعَيْرِ حِسَابٍ.

(نعمة الكبرئ ص: ٩)

ترجمہ: جس نے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی اور اس کے پڑھوانے کا سبب بناتو وہ دنیا سے ایمان لے کر نکلے گا اور جنت میں داخل ہو گا بغیر حساب کے۔
حضرت علامہ قسطلانی '' المواہب اللد نیے'' میں فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے اہلِ اسلام حضورا قدس کے کمیلا دے مہینے میں محفلیں کرتے ہیں ، اور خوشی کے کھانے پکاتے اسلام حضورا قدس کے کھانے پکاتے

پیں اور خوشیاں ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر جمت فرمائے جواس ماہ مبارک کی را توں کوعید منا کیں۔ (المواهب اللدنیه مصری جلداول ص: ۲۷... سیرة حلبی جلداول ص: ۱۰۰) ان روایتوں سے ثابت ہوا کہ میلاشریف کرنا کوئی نیا کا منہیں بلکہ ابتدا ہے اسلام ہی سے اس کا کرنا جائز وستحسن رہا، اور آج تک اہل سنت کا عقیدہ ومل اس کے موافق ہے۔

# خوشی کے موقع پر مال فرچ کرنا سنت صحابہ ہے

سے ۲: کیاختی اور مسرت کے موقع پر مال خرج کرنا حدیث پاک سے ثابت ہے؟
جواب: ہاں! ثابت ہے، بخاری شریف میں حضرت عبد اللہ بن کعب رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کعب بن ما لک رضی اللہ عنہ کو بارگاہ رسالت علیہ میں ہے عض کرتے ہوئے سنا:

تا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَمْسِكُ عَلَيْكَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَىٰ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُو وَسُلَّمَ قَالَ: اَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُو وَسُلَّمَ قَالَ: اَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُو خَيْرُ لَكَ، قُلْتُ فَإِنِي اللهُ عَلَيْكِ مَهِ عِلَيْكَ بَعْرِ وَبِعَلِي اللهِ عَلَيْكَ مَلَ اللهِ عَلَيْكَ مَلَ اللهِ عَلَيْكَ مَلَيْكَ مِن اللهِ عَلَيْكَ مِن اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

صدیث مذکورہ سے ہمیں اس بات کی تعلیم ملتی ہے کہ خوشی کے موقع پر اپنا مال خرج کرنا جائز اور مستحسن ہے۔

نیک کام کے لیے دن اور تاریخ مقرر کرنا سنت رسول ہے س ۲۸: کس کار خیر کے لیے دن اور تاریخ مقرر کرنا کیسا ہے، کیااس کا ثبوت

مدیثاک سی ع؟

مدیث کے مطابق ہے۔

جواب: ہاں! نیک کام کے لیے دن مقرر کرنا صدیث یاک سے ثابت ہے۔ بخارى شريف ميس حفرت ابوسعيد خدرى رضى الله عندروايت كرتے ہيں:

قَالَتِ النِّسَاءُ لِلَّنبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلُ لَنَا يُوماً مِنْ نَفْسِكَ ؟ فَوَعَلَ هُنَّ يُوماً لَقِيَهُنَّ فِيْهِ فَوَعَظَهُنَّ وَا (بخارى شريف جلداول ص: ٢٠)

مَرَ هُرِي -ترجمه: عورتول نے رسول اللہ اللہ اللہ عاصل کرنے میں صحابہ ہم عورتوں سے آ کے بڑھ گئے ہیں اس لیے آب اپن طرف سے ہمارے لیے بھی کو ئى خاص دن مقرر فر مادىي ، تورسول الله الله الله على في ان عورتول سے ایک دن كا وعده فر ما يا ، ال دن آپ نے ان سے ملاقات فرمایا ، انہیں نصیحت کی اور احکام شریعت بتایا۔ مدیث یاک سےمعلوم ہوا کہ وعظ ونصیحت کرنے کے لیے دن تاریخ اور وقت مقرركرناحضورا قدس الليكى سنت ہے اور صحابہ كرام رضى الله عنه كاطريقه بھى يہى رہا۔ اس طرح دینی ومذہبی مجالس ، ایصال ثواب ، شادی ، بیاه وغیره ان سب امور میں آسانی اور سہولت کے لیے تاریخ، دن اور وقت متعین کرنا جائز وستحس ہے، اور قرآن و

قیام تعظیمی کرنا سنت رسول اور معمول صحابہ ہے

س ۲۹: قیام تعظیمی کرنا کیساہے، کیااس کا ثبوت مدیث یاک میں ہے؟ جواب: ہاں! کی بزرگ، صاحب علم یا استاذ کے لیے ادب اور تعظیم کی خاطر کھڑا ہونا درست ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معمول سے ثابت ہے، بخاری تریف میں حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ جب بن قریظہ نے حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه کواپنا حاکم تجویز کیا ،تورسول الله الله عنه ان کے پاس

اطلاع بيجى، تووه ايك سفيد كد هے پرسوار بوكر آئے، توصفور اقدى اللہ غيجى، تووه ايك سفيد كد هے پرسوار بوكر آئے، توصفور اقدى اللہ غير مايا: قُوْمُوْ إلىٰ سِيّدِ بِكُمْ -

(بخاری شریف جلد دوم ص: ۲۲ مسلم شریف جلد اول ص: ۹۵... مشکوة شریف ص: ۳۰ می رفتر یف جلد دوم ص: ۴۵ می رفتر یف می این می روار کے لیے کھڑ ہے ہوجاؤ۔ (توصیابہ کھڑ ہے ہوگئے)

اس صدیث پاک کے متعلق امام نو وی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ:

صدیث پاک میں اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب فضیلت کی تعظیم کرنی چاہیے
اور جب وہ تشریف لائے تو کھڑ ہے ہوکر ان سے ملیس ، تمام جمہور نے اس قیام کومستحب کہا

اور جب وہ تشریف لائے تو کھڑ ہے ہوکر ان سے ملیس ، تمام جمہور نے اس قیام کومستحب کہا

ہے میں کہتا ہوں کہ بزرگوں کی آ مدیر کھڑ ہے ہونامستحب ہے۔

(نووىبرمسلمجلددومص: ۹۵)

جب حضور اقدس الله مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے ، توضیابه کرام آپ کی تعظیم کے لیے کھڑ ہے ہوجاتے ۔ حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس الله ہمارے ساتھ مسجد (نبوی) میں تشریف رکھتے اور ہم سے با تیں کرتے تھے، پھر جب آپ کھڑ ہے ہو جاتے حتی کہ حضور اقدس آپ کھی کھڑ ہے ہو جاتے حتی کہ حضور اقدس آپ کھی از واج کے ججروں میں تشریف لے جاتے ۔ (مشکو ہشریف ص:۳۰۳)

صدیث پاک سے معلوم ہوا کہ صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم بھی حضور اقدی کی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے حضور اقدی کی اللہ عنہم بھی حضور اقدی کے تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور حضور اقدی کی جب جہروں میں تشریف نہیں لے جاتے ، صحابہ کھڑ ہے رہتے کہی تو قیام تعظیمی ہے۔

دیوبندیوں کے پیشوامولانارشیداحر گنگوہی ایک فتوی کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دتعظیم دیندار کو کھڑے ہونادرست ہے'۔ (فتاوی دشیدیه کامل ص: ۵۹)

ابرہی بات ذکر میلاد مصطفی ﷺ کے قیام کی توبیجی جائز اور مستحسن ہے حضرت سید جعفر بن اساعیل مدنی رحمۃ الشعلیہ فرماتے ہیں:

اَلْقِيَامُ عِنْكَ ذِكْرِ وِلَادَةِ سَيِّبِ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّيْحُسَانِهِ وَالسَّيْحُسَانِهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَسُلِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّ

ترجمہ: یعنی قیام بوقت ذکر ولادت سیر المرسلین ﷺ ایک ایسا امر ہے جس کے مستحب اور شخس ہونے میں شک نہیں،اس کے کرنے والے کو پوراپوراثواب حاصل ہوگا۔

# الصَّلَّوْ ة والسلام عليك يارسول الله يرد هناست صحابه

س ۳۰: كيا الصَّلوٰة والسلام عليك يا رسول الله يرُّهنا ورست ہے كيامديث ياك ميں اس كا ثبوت ہے؟

جواب: ہاں! اس کا ثبوت صدیث پاک میں موجود ہے، تر مذی شریف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّ وَيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ مِمَكَّةً فَكُرُجُنَا فِي اللهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ مِمَكَّةً فَكُرُجُنَا فِي اللهُ عَلَيْكَ بَعْضِ نَوَاحِيْهَا فَمَا اسْتَقْبَلَهُ جَبَلُ وَلا شَجَرُ الله وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ بَعْضِ نَوَاحِيْهَا فَمَا اسْتَقْبَلَهُ جَبَلُ وَلا شَجَرُ الله وَهُو يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ بَعْضِ نَوَاحِيْهَا فَمَا اسْتَقْبَلَهُ جَبَلُ وَلا شَجَرُ الله وَهُو يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الله وَاللَّهُ وَلَا الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللّ

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں حضور اقدی اللہ کے ہمراہ تھا، ہم بعض اطراف چلے توجو پہاڑ اور درخت آپ اللہ کے سامنے آتا 'السلام علیک یارسول اللہ کہتا۔

مدیث پاک سے معلوم ہوا کہ آپ بھی کی نبوت ورسالت کو جانے اور مانے والے پھر اور درخت بھی ہیں، بے جان پھر بھی آپ بھی پرصلو قا وسلام بھیج ہیں۔ حضورا قدس بھی کی ذات مقدسہ پر'' یا' کہہ کرصلو قا وسلام پیش کرنا درست ہے' اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی یہی معمول تھا، حضرت امام خفاجی 'شیم الریاض' میں تحریر

ٱلْمَنْقُولَ ٱلْمَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ فِي تَخْيَةِ الصَّلَوْةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْكَ يَا (نسيم الرياض جلد ١٣ص: ٢٥٢) رَسُولَ اللهِ ـ

ترجمہ: صحابة كرام سے منقول ہے كہ وہ سلام كے وقت الصلوة والسلام عليك يارسول الله كمت تقر

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما بعد از وصال نبوى الله بحلى يول عرض كرتے ع: السلام عليك يأرسول الله.

(مصنف عبدالرزاق جلد ١٣٨ص: ٢٥٦- ابن ابي شيبه جلد ١٣٨٠ص: ١٣٨ - وفاء الوفا جلد ١٣٥٨ (١٣٥٨ )

## كرامات اولياتى ب

س اس: كياكرامات اوليات ج؟ كياس كاثبوت مديث ياك مين موجود ج؟ جواب: ہاں! موجود ہے، مشکوة شریف میں حضرت عبداللد بن عمر رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ:

آنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ بَعَثَ جَيْشاً وَآمَرٌ عَلَيْهِمْ رَجُلاً يُّنْعَىٰ سَارِيَةٌ فَبَيْنَا عُمُرُ يَخْطُبُ فَجَعَلَ يَصِيْحُ يَاسَارِيَ الْجَبَلَ فَقَدِمَ رَسُولٌ مِّنَ الْجَيْشِ فَقَالَ يَا آمِيْرَ الْمُؤمِنِيْنَ لَقِيْنَا عَلُوْنَا فَهَزَّ مُونَا فَإِذَا بِصَاحَجٌ يُصِيْحُ تِلسَارِ يَ الْجَبَلَ فَأَسْنَكَ نَاظُهُوْرَ نَا إِلَىٰ الْجَبَلِ فَهَزَ مَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ـ

(مشكوة شريف ص: ۵۳۲)

ترجمه: حضرت عمرض الله عنه نے ایک شکر (نہاوند کی طرف) بھیجااوراس شکر پر ایک مردکوسیه سالار مقرر فرمایا جن کوساریه کها جا تا تھا،تو (ایک روز) جبکه حضرت عمر رضی الله عنه (مدینه شریف میں) خطبہ پڑھ رہے تھے، پکا یک آپ بلندآواز سے فرمانے لگے اے ساریہ! بہاڑ کی پناہ لو، چندروز کے بعد شکر سے ایک قاصد آیا، تو اس نے عرض کیا،

اے امیر المونین! ہمارے دشمن نے ہم پر حملہ کیا تو ہم کوشکست دی پھر اچا نک ہم نے ایک پکار نے والے کی آواز سن کہ اے سار سے! پہاڑ کی پناہ لوتو ہم نے پہاڑ کی طرف اپنی پشت کرلی (اور شمن سے لڑے) پھر خدائے تعالیٰ نے دشمن کوشکست دی۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ الشعلیہ فرماتے ہیں کہ اہل حق اس بات پر متفق ہیں کہ اور اللہ والوں سے کرامتوں کا متفق ہیں کہ اور اللہ والوں سے کرامتوں کا طہور ہوسکتا ہے اور اللہ والوں سے کرامتوں کا صاور ہونا قر آن وحدیث سے ثابت ہے اور صحابہ وتا بعین کی مسلسل خبروں سے بھی واضح صاور ہونا قر آن وحدیث سے ثابت ہے اور صحابہ وتا بعین کی مسلسل خبروں سے بھی واضح

(اشعة اللمعات جلد چهارم ص: ۵۹۵)

معجزہ اور کرامت میں فرق ہے ہوتا ہے کہ انبیائے کرام علیہم السلام سے دعوائے نبوت کی تائید میں جو بات خلاف عادت ظاہر ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اللہ کے ولیوں سے جو بات خلاف عادت ظاہر ہو، اسے کرامت کتے ہیں۔ کرامت حق ہے اس کا انکار کرنے والا گراہ بدند ہب ہے۔

(شرح فقد اکبر ص: ۹۵ ... بھار شریعت حصد اول ص: ۱۰.. انوار الحدیث ص: ۳۱۳) فاوی رشیر بیر میں ہے کسی نے مولانا رشید احمد گنگوہ می سے فتو کی بوچھا که' اولیا کو عالم کی سیر کرنا مثلاً مکہ محرمہ و مدینہ منورہ بلا اسباب ظاہر کے بیمکن اور کرا مات ہے یا نہیں؟ ایسی بات کا اگر کوئی انکار کرے توگنہ گار ہوگا یا نہیں''؟

جواب میں لکھتے ہیں 'نیر کرامات اولیا اللہ سے ہوتی ہیں اور ہے کہ کرامات خرق عادت کا نام ہے اس میں کوئی تر در کی بات نہیں اس کا انکارگنہ ہے کہ انکار کرامت کرتا ہے اور کرامت کا حق ہونا مسئلہ اجماعی اہل سنت کا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم کتبہ الاحقر احمد گنگوہی عفی عنہ۔

(فتاوی رشیدیہ کامل ص: ۹۳)

حى على الفلاح ير كهر ابه وناحديث پاك كموافق م س ٣١: كيامكبر ( تكبير كهني والا )جب "جي على الفلاح" پر پنچ تومقتديوں كوكھرا

ہوناماے؟

جواب: ہاں! اقامت کے وقت امام اور مقتری سب کو بیٹے رہے کا حکم ہے، کھڑا مونا مروه ومنع ہے، پھر جب اقامت کہنے والا "حَيَّ عَلَى الْفَلَاح" پر پہنچ تو اٹھیں اور صفوں کو درست کریں جبیا کہ بعض روایتوں سے ثابت ہے۔

بخارى شريف ميں حضرت عبدالله بن الى قتاده رضى الله عندا ينے والد سے روايت كرتے ہيں كەرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

إِذَا أُقِيْبَتِ الصَّلُوةُ فَلَا تَقُوْمُوا حَتَى تَرَوْنِي خَرَجْتُ وَفِي الْبَابِ.

(بخاری شریف جلد اول ص: ۸۸ ... مسلم شریف جلد اول ص: ۲۲۰ ... ترمذی شریف

ص: ۱۵۲ مديث نمبر ۱۵۲)

ترجمه: جب اقامت بوجائة جبتك مجهنكا بواندر يكورمت كرك عبو حضرت امام ترمذى فرماتے ہیں كەحدیث الى قناده حسن ہے، صحابہ كرام اور تا بعین كى ايك جماعت نے كھڑے ہوكرامام كے انتظار كومكروہ كہا ہے۔ بعض علما فرماتے ہیں كہ جب امام مسجد میں ہی ہواور تکبیر کہی جائے تولوگ 'قَدْقَامتِ الضَّلوْة' پر کھڑے ہول، یہ قول حفرت ابن مبارك رضى الله عنه كا به - (ترمذى شريف ص: ۵۴ اركتاب الصلوة) حضرت امام نووي فرمات بين كه حضرت امام اعظم ابوحنيفه رضى الله عنه اور حضرت امام محرض الشعند نے فرمایالوگ صف میں اس وقت کھڑے ہوں جب (مکبر) حی علی الصّلوٰة كم اورجب قدقامت الصلوٰة كما-

(عینی شرح بخاری جلد دوم علی الحدیث ابی قتاده)

معلوم موا كه جب مُبّر « حَيَّ عَلَى الصَّلوٰة » يرينج تومقترى كهرُ امهونا شروع موجا عَتَاكَ "قَاقَامت الصَّلَّوْة "تَكُمُّل كُور ابوجائے-فنادي عالمكيري ميں ہے كەعلائے ثلاثه حضرت امام اعظم ،امام ابو بوسف اورامام

رجین کے خزد کے امام اور مقتری اس وقت کھڑ ہے ہوں جب کہ مکبر سحی علی محرحہ اللہ میم کے خزد کی امام اور مقتری اس وقت کھڑ ہے۔

(فتاوی عالمگیری میں آگے ہے جمی عبارت مذکور ہے کہ اقامت کے وقت کوئی شخص آیا فتاوی عالمگیری میں آگے ہے جمی عبارت مذکور ہے کہ اقامت کے وقت کوئی شخص آیا

قاوی علی الفلاح، پر انظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ بیٹے جائے جب مکبر «حی علی الفلاح» پر کنے تواس وقت کھڑا ہو، یونہیں جولوگ مسجد میں موجود ہیں وہ بھی بیٹے رہیں، اس وقت المحمد اہمو، یونہیں جولوگ مسجد میں موجود ہیں وہ بھی بیٹے رہیں، اس وقت المحمد المحمد میں جب مکبر «حی علی الفلاح» پر پہنچ اور یہی تھم امام کے لیے بھی ہے۔

(فتاوی عالمگیری جلداول ص: ۵۷... بهار شریعت جلداول ص: ۱۷۰ دعوت اسلامی)

آج کل اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وقت اقامت سب لوگ کھڑے رہتے ہیں بلکہ اکثر
جگرتو یہاں تک ہے کہ جب تک امام مصلے پر کھڑا نہ ہواس وقت تک تکبیر نہیں کہی جاتی ہے

دیوبندی حضرات جوعام طور پراس مسئلہ کی مخالفت کرتے ہیں ان کے پیشوامولوی کرامت علی جو نپوری نے اپنی کتاب ' مفتاح الجنة ' میں لکھا ہے کہ جب اقامت میں ''حی علی الفلاح " کے جب امام اور سب لوگ کھڑ ہے ہوجا کیں۔ (مفتاح الجنة ص:۳۳) فقاوی دار العلوم دیوبند میں لکھا ہوا ہے کہ ''امام اور مقتدی کا ''حی علی الفلاح " فقاوی دار العلوم دیوبند جلد ۲ اس ) پر کھڑا ہونا اوب میں سے ہے'۔ (فتاوی دار العلوم دیوبند جلد ۲ اس ) اور ان کی کتاب '' راہ نحات' میں بھی ہے کہ ''حی علی الفلاح " کے وقت امام اور ان کی کتاب '' راہ نحات' میں بھی ہے کہ ''حی علی الفلاح " کے وقت امام اور ان کی کتاب '' راہ نحات' میں بھی ہے کہ ''حی علی الفلاح " کے وقت امام

اوران کی کتاب ''راہ نجات' میں بھی ہے کہ ''حی علی الفلاح ''کے وقت امام اُٹھے۔

# نماز میں ناف کے نیچ ہاتھ باندھنا سنت ہے

سسس کی نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ بائدھناسنت ہے؟

جواب: ہاں! سنت ہے، ابوداؤد شریف میں حضرت ابو جُحیفه رضی اللہ عنہ
روایت کرتے ہیں کہ:

اَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ السُّنَّةُ وَضَعُ الْكُفِّ عَلَى الْكُفِّ فِي الصَّلْوَةِ عَلَى الْكُفِّ فِي الصَّلْوَةِ تَعت السُّرَةِ .

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر ما یا: نماز میں ہتھیلی کا دوسری پرناف کے پنچے رکھناسنت ہے۔

(ابوداؤدشریف ص: ۱۱۸ حدیث نمبر ۲۵۷ کتاب الصلوة ... مصنف ابن ابی شیبه جلد اول ص: ۲۸۲ ... سنن ص: ۱۹۱۱ ... دار القطنی جلد اول ص: ۲۸۲ ... سنن کبری جلد دوم ص: ۳۱)

مدیث مذکورہ سے معلوم ہوا کہ نماز میں ایک بھیلی کا دوسری بھیلی پرناف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین باتیں تمام نبیوں کے اخلاق میں سے ہیں (۱) افطاری جلدی کرنا (۲) سحری میں تاخیر کرنا (۳) اور دایاں ہاتھ بائیں پرر کھ کر ناف کے نیچے بائدھنا۔ (معلی ابن حزم جلد ۱۳۷ ص: ۳۰... جو اهر النقی جلد دوم ص: ۳۲)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں چھیلی پر تھیلی رکھ کرناف کے

يْجِ بِالْد هِ جِالْم الله عَلَى المرابقي جلد دوم ص: ١٣٠. محلي ابن حزم جلد ١٣٠ ص: ٣٠)

ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ نماز میں ناف کے پنچے ہاتھ باندھنا سنت ہے اور طریقۂ صحابہ بھی ، عقل بھی یہی چاہتی ہے کہ نماز میں ناف کے پنچے ہاتھ رکھے ، کیوں کہ غلام آقا کے سامنے ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں ، اس میں انتہائی ادب ہے ، نماز میں چوں کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے ، لہذا ادب سے کھڑے ہونا چاہیے ، نماز کے ہرارکان میں ادب کا لحاظ ہے ، تو قیام میں بھی ہونا چاہیے اور ادب ہے کہناف کے ہرارکان میں ادب کا لحاظ ہے ، تو قیام میں بھی ہونا چاہیے اور ادب ہے کہناف کے پہاتھ باندھا خلاف سنت ہے۔

# نماز میں آ ہستہ آمین کہنا سنت رسول ہے

س ٣٣: نماز ميں سورة فاتحہ كے بعد آہتہ آمين كہنا كيسا ہے،كيابي جمى سنت رسول

ج، جواب: ہاں! نماز میں آہتہ آمین کہناسنت ہے، تر مذی شریف میں حضرت وائل ابن جررضی اللہ عند فرماتے ہیں:

الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَرَأً عَلِيهِ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَرَأً عَيرِ الْمَغُضُوبِ
عَلَيْهِمُ وَلَا الظَّالِيْنَ "فَقَالَ آمِيْنَ وَخَفَضَ بِهِ صَوْتَهُ -

(ترمذى شريف جلداول ص: ٣٣ ... سنن الكبرئ للبيهقى جلددوم ص: ٨٣)

ر جمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ آپ نے "غیرِ الْہَعُنظُوبِ عَلَیْهِ مُر وَلَا الشّالِیْنَ، پڑھاتو آمین کہااور اپنی آواز آہستہ رکھی۔ الْہَعُنظُوبِ عَلَیْهِ مُر وَلَا الضّالِیْنَ، پڑھاتو آمین کہااور اپنی آواز آہستہ رکھی۔ مدیث پاک سے معلوم ہوا کہ آمین آہستہ کہنا سنت رسول ہے، اور بلند آواز سے کہنا بالکل خلاف سنت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی معمول یہی تھا کہ وہ نماز میں آمین آئین آئین آئین کہنا جا کہ کہنا کہ دو نماز میں آمین آئین آئین کہنا ہے۔

حضرت ابوسعیداور حضرت واکل ابن تجررضی الله عنهمافر ماتے ہیں کہ:
حضرت عمر اور حضرت علی رضی الله عنهما بیسم الله اور آمین اونچی آواز سے
نہیں کہا کرتے تھے۔ (طعاوی شریف جلداول ص: ۵۰ ا ... الجواهر النقی جلد ۲ رص: ۸۰۰۰۰
عمدة القاری ، جلد ۲ رص: ۵۲)

نماز میں رفع یدین کرنامنع ہے

س ۳۵: کیا ابتدا ہے اسلام میں رفع یدین کیا جاتا تھا، اور کیا اس کے منسوخ ہونے کی کوئی دلیل ہے؟

جواب: بال ابتدا اللام يس رفع يدين كاحم تفاليكن آب الله في بعد مين منع فرمايا، ترمذي شريف مين حضرت علقمه رضي الشه عنه روايت كرتے بين: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ آلَا أُصَلَّى بِكُمْ صَلوْتَدْرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّىٰ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدُيهِ إِلَّا فِي ٱوَّلِ مَرَّةٍ .

(ترمذى شريف ص: اككتاب الصلوة)

ترجمه: حطرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه نے فر ما يا كيا تنہيں رسول الله على كي نمازير ه كرندد كها و؟ پيم آپ نے نمازير هي اور صرف تكبير اولي ش ہاتھ الله ا امام ترمذی فرماتے ہیں کہ بیر حدیث حسن ہے، کئی صحابہ کرام اور تا بعین اسی بات کے قائل ہیں۔حضرت سفیان توری اور اہل کوفہ (امام اعظم اور آپ کے تنبعین) کا بھی یہی (ترمذی شریف ص: اک) مسلک ہے۔

ابتدا ہے اسلام میں تکبیراولیٰ کے علاوہ بھی ہاتھ اٹھائے جاتے تھے، کیکن بعد میں حضورا قدس على في في اور فرمايا "كياوجه ب كه مين تهمين رفع يدين كرتے ہوئے د میمتا موں کو یا کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دم ہیں نماز میں سکون اختیار کیا کرو۔

(ابوداؤدشريفص: ۵۲ ا حديث نمبر ۲۰۰۰ كتاب الصلوة)

رفع یدین (نماز کے دوران بار باراپنے ہاتھوں کو اٹھانا) ابتدا ہے اسلام میں تھا، بعد میں منسوخ ہوگیا، یہی امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور احناف کا موقف ہے۔

مديث ياك ميں برعت حسنهاور برعت سيركاذ كرموجود ي

س ٢٣: برعت كس كتي بين اوركيا حديث بإك مين برعت حسنه وبدعت سيئه كاذكرآيا ٢٠

جواب: ہاں! آیا ہے، سلم شریف میں حضرت جریرض اللہ عندروایت کرتے  مَنْ سَنَ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجُرُهَا وَاجُرُمَنْ عَمِلَ عِهَامِنَ بَعْدِهِمِنْ غَيْرِ اَنْ يُّنْقَ صُمِنُ الْجُورِهِمْ شَكَّ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً بَعْدِهِمِنْ غَيْرِ اَنْ يُنْقَى صَمِنْ الْجُورِهِمْ شَكَّ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّعَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُمَنْ عَمِلَ عِمَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَكَى اللهِ مَنْ مَنْ عَمِلَ عِمَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَكَى اللهِ مَنْ مَنْ عَمِلَ عِلَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ المَعْلَقِ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ الله

ترجمہ: جواسلام میں کسی اچھے طریقہ کورائج کرے گا، تواس کواپنے رائج کرنے کا بھی تواب ملے گااوران لوگوں کے ممل کرنے کا بھی جواس کے بعداس طریقہ پرممل کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے تواب میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی ، اور جو مذہب اسلام میں کسی بر سے طریقہ کورائج کرے گا تواس شخص پراس کے رائج کرنے کا بھی گناہ ہوگا اوران لوگوں کے ممل کرنے کا بھی گناہ ہوگا جواس کے بعداس طریقہ پر عمل کرتے رہیں گے اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کی نہ ہوگی۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو حضورا قدس بھی کے طاہری زمانہ کے بعد ہوئی بدعت ہے، لیکن ان میں سے جو کچھ حضورِ اقدس بھی کی سنت کا مول وقواعد کے مطابق ہے اور اسی پر قیاس کیا گیا ہے، اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں ۔ اور ان میں جو چیز سنت کے مخالف ہوا سے نبدعت صلالہ کہتے ہیں ۔ اور "کل بداعة ضلالة" (ہر بدعت گراہی ہے) کی کلیت، بدعت کی اسی قسم پرمجمول ہے یعنی ہر بدعت صدالله سے مراد صرف وہی بدعت ہے جو سنت نبوی کے مخالف ہو۔ (اشعة اللمعات جلد اول سے مراد صرف وہی بدعت ہے جو سنت نبوی کے مخالف ہو۔ (اشعة اللمعات جلد اول سے مراد صرف وہی بدعت ہے جو سنت نبوی کے مخالف ہو۔ (اشعة اللمعات جلد اول

الگوشاچومنا سنت صحابرضی الله ننم ہے

سے ۳۷: کیا حضور اقدی افتان مبارک آئے تو انگوٹھا چوم کر آئکھوں سے لگانا جائز ہے؟

جواب: ہاں! جائزہ، بلکہ حضرت ابو بکرصدیق اور حضرت حسن رضی اللہ عنهما کی

ست ج، من تام من الدين عاوى رحمة الشعلية القاصد الحسن على تحريفر مات بين و كرة الله يُلَي في الْفِرُ دَوْسِ مِنْ حَدِيْثِ الْمِائِي الصِّلِيْتِ وَضِي وَلَى عَلِيْثِ الْمِنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَسَحَ عَيْنَيْهِ فَقَالَ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ خَلِيْلِي قَنْ حَلَّا فَاعَلُهُ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ خَلِيْلِي قَنْ حَلَّا فَعَلَ خَلِيْ فِي قَالَ عَلَى السّاسَةِ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ فَعَلَ مَنْ فَعَلَ مَا فَعَلَ خَلِيْلِي قَنْ حَلَّى فَاللّهُ عَلَيْهِ مَنْ فَعَلَ مَا عَلَى خَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَنْ فَعَلَ مَا عُلُهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ فَعَلَ مَا عُلُولُ عَلَى خَلِيهِ اللّهُ عَلَى خَلْهُ اللهُ عَلَى مَا عَلْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَا عَلَيْهِ مَا عَلَى عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلَيْهِ مَنْ فَعَلَ عَلَى عَلْهُ عَلْهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلْهُ عَلْهُ عَلَى عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلَى عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى عَلْهُ عَل

(المقاصدالحسنهص: ٣٨٣ رقم ١٠٢١)

ترجمہ: امام دیلی نے مندفر دوں میں حضرت ابو بکرصد بی رضی اللہ عنہ کی حدیث اللہ عنہ کی حدیث اللہ عنہ کہتے سا، تو ہی اللہ کہتے سا، تو ہی اللہ کہتے سا، تو ہی جملہ پڑھا اور شہادت والی انگیوں کے بورے اندر کی طرف سے چوم کر آئھوں سے جلہ پڑھا اور شہادت والی انگیوں کے بورے اندر کی طرف سے چوم کر آئھوں سے لگائے، اس پر حضورا قدس بھی نے فر مایا ''جوابیا کر ہے جیسامیر سے بیارے ابو بکر نے کیا اس پر میری شفاعت حلال ہوگئے۔'

ال روایت کوفل کرنے کے بعد حضرت ملاعلی قاری رحمۃ الشعلیہ فرماتے ہیں جب بیروایت حضرت ابو بکر صدیق رضی الشعنہ تک ثابت ہے، توعمل کے لیے کافی ہے؛ کیوں کے رسول الشری فی نے فرمایا 'عَلَیْکُمْ بِسُنَتِی وَ سُنَةُ الْخُلْفَائِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

(الاسرار المرفوعهص: ١١)

المقاصد الحسند میں حضرت امام سخاوی رحمۃ الشعلیہ مزید لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی الشعند کا بیان ہے جو شخص مؤذن کو اَشْھَلُ اَنَّ مُحَبَّدُ اللهُ الله کہتے ہوئے سناور یہ پڑھے "مَرْ حَبَا بِحَبِیْنِی وَقُرَّقُ عَیْنِی مُحَبَّدُ بُن عَبْدِ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ " اور اپنے انگو مُح چوم کر آنکھوں سے لگائے، وہ بھی اندھانہ ہوگا اور الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ " اور اپنے انگو مُح چوم کر آنکھوں سے لگائے، وہ بھی اندھانہ ہوگا اور الله عاصد الحسندس: ۳۸۳)

حضورا قدس بننگانام نامی اسم گرامی سی کرفر طامحبت اور جوش عقیدت سے اپنے انگو محلے چوم کر آئکھوں سے لگانا بھی تعظیم مصطفی بیٹے کے زمرہ میں ہی آتا ہے، ہروہ طریقہ جس سے آپ بیٹی عظمت، رفعت، بلندی، شان اور ادب واحر ام کا پہلونکا ہووہ آپ بیٹی کے عظمت، رفعت، بلندی، شان اور ادب واحر ام کا پہلونکا ہووہ آپ بیٹی کے ادب کا ہی حصہ ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کے اس فعل (کام) پر عمل کرنا ہم لوگوں پر ضروری ہے اور یہی حکم رسول بھی ہے۔ تر مذی تثریف میں حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عندروایت کرتے ہیں کہ رسول الله بھی نے فرمایا:

اِقْتَالُوْا بِالَّذِينَ مَنْ بَعْدِي مِنْ اَصْعَابِي آبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَاهْتَكُوا بِهَلْكِي اِقْتَكُوا بِهَلْكِي عَلَى اللهِ الْمِنْ مَسْعُودٍ.

(ترمذى شريف ص: ٢٣ ٨ حديث نمبر ٥ ٠ ٣٨ رابواب المناقب)

ترجمہ: میرے بعد میرے صحابہ کرام علیہم الرحمة والرضوان حضرت ابو بکر اور حضرت عمرضی الله عنه کا طریقه اختیار کرنا حضرت عمار بن یا سررضی الله عنه کا طریقه اختیار کرنا اور حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه کے عہد کولازم پکڑنا۔

#### جنت میں اس کی قیادت فرمائیں گے۔

### بزرگوں کا ہاتھ چومنا سنت صحابہ ہے

س۸۳: کیا ہاتھ چومنا جائز ہے کیا صحابۂ کرام آپ ﷺ کا دست مبارک چوما کرتے تھے؟

جواب: ہاں! صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم حضور اقدیں کھی کا دست مبارک چوما کرتے تھے، ابودا وُد نثریف میں حضرت عبد الرحمٰن بن ابولیلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

اَنَّ عَبِىَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَنَّاثَهُ وَذَكَرَ قِصَّةً قَالَ فَمَنَوْنَا يَعْنِي مِنَ النَّبِيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَّلْنَا يَدَهُ.

(ابو داؤ دشریف ص: ۵۳۳ حدیث نمبر ۵۲۲۳ حکتاب الادب)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمررض اللہ عنہمانے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرما یا کہ ہم نبی کریم ﷺ کے دست اقدس کو بوسہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور اقدس ﷺ کے دست مبارک کو بوسہ دیا اور آپ ﷺ نے منع نہ فرما یا، اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے ہاتھ چومنا جائز بلکہ سنت صحابہ ہے۔

کنز العمال میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام سے تشریف لائے تو حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ان کا استقبال کیا اور ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔

(كنز العمال جلد ١٩ص: ٢٢٠)

الادب المفرديس ہے كہ حفرت على رضى الله عنه نے حضرت عباس رضى الله عنه كے ہاتھوں اور پاؤں كوچو ما ، اور حضرت ثابت بنائى رضى الله عنه نے حضرت انس رضى الله عنه كے ہاتھوں اور پاؤں كوچو ما ، اور حضرت ثابت بنائى رضى الله عنه كے ہاتھ كو بوسه و يا۔ (الادب المفرد ص: ١٣٣ ... سن دار مى جلد اول ص: ١٣٠ ... مجمع

الزوائدجلداولص:١٣٥)

ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ صحابۂ کرام بھی اپنے بڑوں کا ادب کرتے تھے اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔

#### گلے میں تعویذ بہننا درست ہے

س ٣٩: كيا گلے ميں تعويذ ببننا جائز ہے؟ كيا حديث پاك ميں اس كا ثبوت

50

جواب: ہاں! گلے میں تعویذ پہننا جائز اور مستحسن ہے، ترمذی شریف میں حضرت عروبین شعیب بواسطہ والدا پنے دا داسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ علی نے فرمایا:

إِذَا فَزِعَ آحَلُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّعِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطِيْنِ وَ اَنْ يَّحْضُرُ وْنَ فَيْ غَضْبِهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّعِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطِيْنِ وَ اَنْ يَّحْضُرُ وْنَ فَكَانَ عَبْلُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و يُعَلِّمُهَا مَنْ بَلَغَ مَنْ وَلَهِ وَمَنْ لَمُ فَالَى مَنْ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و يُعَلِّمُهَا مَنْ بَلَغَ مَنْ وَلَهِ وَمَنْ لَمُ يَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ عَلَقِهَا فِي عَلَيْهُمَا فَيْ عَنْقِهِ .

(ترمذى شريف جلد دوم ص: ١٩١ ... ابو داؤ د شريف جلد دوم ص: ١٨٢ ... مشكزة شريف

ص: ١١٤...المستدرك جلداول ص: ٥٣٨)

بچوں کے گلے میں تعویز ڈالنا جائز، بلکہ ایک اچھا کام ہے، ممانعت صرف ان

اربعين شمسى درعقائد ومعمو لاتسنى حنفى

تعویذات کی ہے جن میں شرکیہ کلمات تحریر ہوں ، للبذاا سے ستحسن کام کوشرک و بدعت کہنا گرانی اور جہالت کی علامت ہے۔

# كافركوكافرنه كمنے والاخودكافر ب

س ٠٠: كافركوكافركهركت بين يانبين؟

جواب: مسلمان كومسلمان اور كافر كوكافر جاننا ضروريات دين سے جاور جوكى منکر ضروریات دین کو کافر نہ کیے وہ خود کافر ہے۔ کتب صدیث میں بہت ساری ایسی مدیشیں نرکورہیں جن میں حضور اقدی بھٹانے کافر کو کافر کہا ہے۔مسلم شریف میں حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد

فرمانا:

إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أُطْعِمَ مِهَا طُعْمَةً مِنَ النَّانْيَا وَأَمَّا الْمُؤمِنُ فَإِنَّ اللَّهُ يَنَّاخِرُ لَهُ حَسَنَا تِهِ فِي الْاخِرَةِ وَيُعْقِبُهُ رِزْقاً فِي النُّانْيَا عَلىٰ (مسلم شریف جلد دوم ص: ۲۵ حدیث نمبر ۱۲۹۲ باب فی الکفار) ظاعته

جب کوئی کافرنیک کام کرتا ہے تواس کا بدلہ اسے دنیا میں ہی دیدیا جاتا ہے لیکن مومن کی نکیاں اللہ تعالی آخرت کے لیے محفوظ کردیتا ہے اور اس کی فرماں برداری کی وجہ سے دنیا میں اسے رزق عطا کرتا ہے۔

صدیث مذکورہ میں آپ اللہ نے کافروں کے لیے لفظ" کافر" اور سلمانوں کے لیے لفظ''مومن''استعال فرمایا، بیاس بات کی دلیل ہے کہ جب کوئی شخص حالت کفرمیں ہوتواسے کافر کہا جائے اور حالت ایمان میں ہوتواسے مسلمان کہا جائے ، ہاں! اگر دہ تحق کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوجا تا ہے تواسے مسلمان کہاجائے گا، ورنہ کافرہی کہاجائے گا۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالی نے بھی کافر کو کافر کہنے کا حکم دیا ہے۔ ارشا دفر ما تا ہے: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ . (سورة الكافرون آيت: ١ / پاره ٣٠)

#### ترجمہ: اے نبی فرمادیجے،اے کافرو!

ترجمہ: یعنی اجماع ہے اس کے کفر پرجو یہود ونصاری یا مسلمانوں کے دیں سے جدا ہونے والے کو کا فرنہ کہے یا اس کے کا فر کہنے میں تو قف کرے یا شک لائے ،امام قاضی ابوبکر با قلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ بیفر مائی کہ نصوص شرعیہ واجماع امت ان لوگوں کے کفر پرمتفق ہیں تو جوان کے کفر میں تو قف کرتا ہے وہ نص وشریعت کی تکذیب کرتا ہے وہ نص وشریعت کی تکذیب کرتا ہے یا اس میں شک رکھتا ہے اور بیام کا فربی سے صادر ہوتا ہے۔

(بهار شریعت حاشیه جلداول ص: ۸۵ ا دعوت اسلامی)

دارالعلوم دیوبند کے ناظم تعلیمات مولا نامرتضیٰ حسن در بھنگی لکھتے ہیں:
"اس مسلہ کومسلمان خوب اچھی طرح سمجھ لیں اکثر لوگ اس میں احتیاط کرتے ہیں، حالانکہ احتیاط کی ہے کہ جومنکر ضروری دین ہواسے کا فرکہا جائے ، کیا منافقین توحید و اسات کا افرار نہ کرتے تھے، پانچوں وقت قبلہ کی طرف نماز نہ پڑھتے تھے، مسیلہ کرناب وغیرہ مدعیانِ نبوت اہل قبلہ نہ تھے، انہیں بھی مسلمان کہو گے۔" (اشد العذاب صنه)

اورای کتاب سفی نمبر ۱۹ پرآگ کھے ہیں کہ 'جوکافر کو کافر نہ کے وہ خود کافر ہے۔

公公公

بسم الله الرحمن الرحيم

نوك

برادراناسلام::::اسلامعليكمورحمةاللهوبركانة

اکثر ایما ہوتا ہے کہ کتابیں زیورطبع سے آراستہ و پیراستہ ہوکر آپ کے ہاتھوں کی زینت بن جاتی ہیں۔ اور جب آپ اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ساری علمی ، ادبی اور کتابت کی غلطیوں سے سابقہ پڑتا ہے۔

لہذا آپ برادران اسلام سے التماس ہے کہ کتاب میں کہیں علمی ، ادنی یا کتابت کی غلطیاں نظر آئیں توبراہ کرم جمیں مطلع فرمائیں تا کہ اگلے ایڈیشن میں اُن خامیوں کودور کیا جاسکے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہونگے۔

مولانا محمد اظهر شمسى جامع شمس العلوم گھوى ضلع متو

8604887862.Mob

### ہرصدی کے فاتمہ پرایک مجدد کاظہور

س: کیابرصدی کے اخیر میں مجدد کاظہور ہونا صدیث پاک سے ثابت ہے؟
جواب: ہاں! ہرصدی کے خاتمہ پر مجدد کاظہور ہونا ثابت ہے، ابوداؤد شریف
میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں:

قَيْمَا اَعْلَمُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ رَاسِ كُلِّ مِا نَةٍ سَنَةٍ مِّنْ يُّجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا .

(ابوداؤدشريف جلددوم ص: ٥٨٩...مشكؤ شريف ص: ٣٧)

ترجمہ: میں نے جو باتیں رسول اللہ ﷺ عمعلوم کی ہیں ان میں سے ایک ہیہ کے مرصدی کے خاتمہ پراس امت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایٹے تفض کو بھیج گا جواس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایٹے تفض کو بھیج گا جواس کے لیے اس کے دین کو نکھار تارہے گا۔

اس امت کی بیخصوصیت ہے کہ بول تو اس میں ہمیشہ ہی علما واولیا ہوتے رہیں گے ، جوسنتوں کو گلیکن ہرصدی کے اول یا آخر میں خصوصی مصلحین پیدا ہوتے رہیں گے ، جوسنتوں کو پھیلائیں گے ، بدعتوں کو میل کئیں گے ، بدعتوں کو میل کی ، بدعتوں کو میل کی ، فلط تا ویلوں کو دور کریں گے ، اور سیحے تبلیغ کریں گے ۔ فیلائیں گے ، بدعتوں کو میل ابنی مجدد خیال کے مطابق مجدد کیا نہیں ہیں کہ پہلی صدی میں فلاں ، دوسری صدی میں فلاں ، بہت سے لوگوں نے بھی ایٹ ایک کو مجدد کہا۔

مرزاغلام احمد قادیانی پہلے مجدد ہی بناتھا، پھر نبی (ہونے کا دعویٰ کیا تھا) حق ہے ہے کہاس سے نہ کوئی خاص شخص مراد ہے نہ کوئی خاص جماعت بھی اسلامی بادشاہ بھی محدثین بھی نقتہا کبھی صوفیا بھی اغنیا بھی بعض دُکام دین کی تجدید کریں گے، بھی ایک اور بھی ان کی جاعتیں جودین کی یہ خصوصی خدمت کرے وہی مجدد ہے۔
جیسے ایک زمانہ میں حضرت سلطان مجی الدین اورنگ زیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اسلام سے اکبری بدعات کو دور فرما یا اور جیسے قطب الوقت حضرت مجدد الف جنہوں نے اسلام سے اکبری بدعات کو دور فرما یا اور جیسے قطب الوقت حضرت مجدد الف خانی شیخ سر ہندی رحمۃ اللہ علیہ یا اس زمانہ کے عالم اعلیٰ حضرت مولانا الشاہ احمد امام احمد خانہوں نے اپنی زبان قلم سے حق وباطل کو چھانٹ کرر کھ دیا۔
رضا بریلوی علیہ الرحمہ کے انہوں نے اپنی زبان قلم سے حق وباطل کو چھانٹ کرر کھ دیا۔
(مرأة المناجيح جلد اول ص: ۲۰۰)

باتفاق علما ے عرب و مجم چودھویں صدی نے مجدداعلیٰ حضرت امام احمدرضا بریلوی رحمة اللہ ہیں۔